

ه عقل كادائره كار ماه رجب

و نیک کام میں دیر نکھیے و سفارش شربیت کی نظرمیں

٥ تزادي شوال كافي ٥ روزه بم كيامطالبكرتاب؟

و بدعت ایک سنگین گناه

٥ دين کي حقيقت

صَرَت مولانا مُفتى عُمِنَ عَنْ مَانِي عَلَيْهُا

مِمَامُالِيْلِيْنِيْنِ

غالق



## ARE COLORES

خطبات ۱۰۰۰ حفرت مولانامحد تقى على صاحب مظلم

منطور تيب 👐 محرعبدالله ميمن صاحب

مقام الله جامع مجديت المكرم، كلفن اقبال، كرا في

اشاعت اوّل 🖛 منّی ۱۹۹۳ء

ינגונ m נפיקונ

ناشر الم مين اسلامك پلشرز، فون: - ١٩٢٩٠٣٣

بالهمام الله ميمن

مكومت بإكستاك كابى رائيش رجيطرليش غبر١٣٥٢

# ملنے کے پتے

- مين اسلاك ببشرز، ١/١٨٨-ليات آباد، كرا چي١٩
  - + وارالاشاعت، اردوبازار، كرايي
  - + اداره اسلامیات،۱۹۰-انارکل، لابور۲
    - ♦ مكتبه وارالعلوم كرا چی ۱۳
    - + ادارة المعارف، دار العلوم كراحي ١٣
    - کتب خانه مظهری، کلش اقبال، کراچی
- ◄ مولانا قبال لعماني صاحب، آفيسر كالوني گاردن، كراچي

# بهم الله الرحمٰن الرحيم

# پیش لفظ حضرت مولانا محمر تقی عثانی صاحب مد ظلهم العالی

الحمد لله وكفى وسلاه على عبادة الذين اصطفى

المايدا

اپ بعض بزرگوں کے ارشاد کی تھیل میں احترکی سال سے جعد کے روز عصر کے بعد جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی میں اپ اور سننے والوں کے فائد کے دمین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیل کے حضرات اور خواتین شرکک ہوتے ہیں، المحد للہ احترکو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصالح کا ذریعہ بہائیں۔ آئین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبد اللہ میمن صاحب سلمہ نے پکھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کو شپ ریکار ڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشرد اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالی ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان كيشوں كى تعداد اب عالباً سوسے ذائد ہو منى ہے۔ اسى ميں سے يحمد

کیٹوں کی تقاریر مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فرمایس، اور ان کو چھوٹے چھوٹے کہا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ "اصادی خطبات" کے نام سے شائع کی سروں

"اصلاحی خطبات" کے نام سے شائع کر رہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احترفے نظر عانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پر ایک مفید کام مید بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جو احادیث آئی ہیں، ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیے ہیں۔ اور اس طرح ان کی

افاديت براء من ب-

اس کتاب کے مطابع کے وقت میہ بات زہن ہیں وہنی چاہے کہ یہ کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جو کیٹوں کی مد سے تیار کی گئے ہے، اندااس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچ تو یہ محض اللہ تعالی کا کرم ہے جس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرنا چاہے، اور اگر کوئی بات غیر محلا یا غیر مفید ہے، تو وہ یقینا احقری کسی غلطی یا کو آئی کی وجہ سے ہے۔ لیکن المحد للہ، ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا

> نه به حرف مانت مرخوشم، نه به گتش بست مثوشم ننسے بیاد توی زنم، چه عبارت وچه معاشم

الله تعالی این فضل د کرم ان خطبات کوخوداحقری اور تمام فکر کین کی اصلاح کا ذریعه بنائیں، اوریہ ہم سب کے لئے ذخرہ آخرت طبت ہوں۔ الله تعالی سے مزید دعاہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور تاشر کو بھی اس خدمت کا بمترین صلہ عطا فرائیں۔ آمین۔

# ا جمالی فهرست

| 41  | <br>(۱) عقل کا دائره کار          |
|-----|-----------------------------------|
| 50  | (۲) کورجب                         |
| 04  | (٣) نيك كام من دير ند يجيح        |
| 19  | (١٠) سفلاش- شريعت كي نظر مي       |
| 1.9 | (۵) روزه ہم سے کیا مطابہ کرتا ہے؟ |
| 174 | (۲) آزادی نسوال کا فریب           |
| 141 | (۷) دین کی حقیقت تشکیم ورضا       |
| 199 | (٨) بدعت - ايك سنكبين گناه        |

24

17

24

22

10

10

10

10

44

14

24

44

YA

۲A

YA

TA

19

19

#### تفصيلي فهرست مضامين (۱) عقل كادائره كار ا ..... "بنیاد برست" ایک گالی بن چکی ہے ٢ .... اسلامائيزيشن كيول؟ ٣ .... المرك إلى عقل موجود ب س سے کیا عقل آخری معیار ہے؟ ۵ .... ذرائع علم ٢ .... حواس خمسه كا دائره كار 4 ..... دوسرا ذراجه علم اعقل" ب ۸ ..... عقل کا دائرہ کار 🕶 9 ..... تيسرا ذريعه علم " دي الني " ب ١٠ .... اسلام اور سيكولر نظام من فرق اا ..... وی الی کی ضرورت ١٢ ..... عقل دحوكه دين والى ب ١٢ .... بن س فكاح ظاف عقل نيس ۱۲ .... بمن لور جنسي تسكين ١٥ ..... عقلي جواب ناممكن ب ١٧ ..... عقلی انتبارے مداخلاقی شمیں ١٤ .... نسب كا تحفظ كوئى عقلى اصول نسيس ٨ ... يرجى هيوس ادن كالك حصرت -١٩ .... وحي الني سے آنادي كانتيح

۲۰ .... عقل كا فريب

|      | 6.1 50                                                |
|------|-------------------------------------------------------|
| 4.   | ٢١ عقل كاليك اور فريب                                 |
| 71   | ۲۲ عقل کی مثال                                        |
| 44   | ٢٣ اسلام اور سيكولر از م مين فرق                      |
| 22   | ۲۳ آزادی فکر کے علم بروار ادارے کا حال                |
| 77   | ۲۵ نیس آج کل کا سروے                                  |
|      | ٢٧ كيا آزادي فكر كانظريه بكل مطلق ٢٠                  |
| لاله | ٢٧ آپ ك ياس كوئى ناتا معيار شين                       |
| 40   |                                                       |
| 24   | ٢٨ انسان كے پاس وى كے علاوہ كوئى معيار جسيس           |
| 24   | ٢٩ صرف نه ب معيار بن سكتاب                            |
| 44   | ۳۰ ہارے پاس اس کو رد کئے کی کوئی دلیل میں             |
| r4 . | ٣١ وحي الني كو حصول علم كا ذريعه بنايي                |
| TA   | ٣٢ قرآن و حديث مين سائنس اور ميكنا لوجي               |
| 79   | ٣٣ مأنس اور ميكينا لوجي تجربه كاميدان ب               |
| 19   | ٣٥ اسلام ك احكام من فيك موجود ب                       |
| ď.   | ٢٧ ان احكام من قيات ك تبديلي نيس آع كي                |
| 1.   | ٢٧ اجتاد كمال سے شروع ہوتا ہے                         |
| ۴.   | ٢٨ خزر عال بونا چاہيے                                 |
| 41   | ٣٩ مود اور تجارت من فرق ہے                            |
| 41   | ٣٠ ايك تقير                                           |
|      | اس موجوده دور کے مفکر اور ان کا اجتماد                |
| 4    |                                                       |
| 44   | ٣٢ مشرق مي ب تقليد فرعي كابمانه                       |
|      | (۲) ماه رجب                                           |
| 44   | ا رجب كا چاند د كيمه كر "أب صلى الله عليه وسلم كاعمل- |

|        | ^_                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------|
|        |                                                       |
| 44     | ۲ شب معراج کی نضیلت خابت نهیں۔                        |
| P'A    | ٣ شب معراج كي تعيين من اختلاف_                        |
| 19     | سم واقعه معراج کی تاریخ کیوں محفوظ نهیں؟<br>عظام      |
| 49     | ٥ وه رات عظيم الثان تقي -                             |
| ٥٠ ' ؟ | ٢ آپ كي زندگي مين ١٨ مرتبه شب معراج كي آريخ آئي، ليكن |
| ۵-     | ے بیرابر کوئی احتی نہیں۔                              |
| 41     | ^ مسحابة كرام سے زيادہ دين كو جانے والا كون؟          |
| ۵۱     | ٩ اس رات من عبارت كالهمام بدعت ب-                     |
| ۵۲     | ١٠ ٢ م ١ - رجب كاروزه خابت نهيں -                     |
| 27     | ال حضرت فاروق اعظم اور بدعت كاسد باب                  |
| 25     | ۱۲ اس رات میں جاگ کر کوئی برائی کر لی؟                |
| ۵۳     | ١٣ وين "اتباع" كانام هي-                              |
| 25     | ۱۲ وہ ومین میں زیادتی کر رہا ہے۔                      |
| 24     | ١٥ كوندول كي حقيقت -                                  |
| ۵۵     | ١٢ بيد امت خرافات مِن محومي                           |
| ۵۵     | ا فاعمد                                               |
|        | (٣) نيك كام من ديرينه يجيح                            |
| 4-     | ا مبادرت الى الخيرات ـ                                |
| 4.     | ٢ يكي كي كامول من ريس اور دور لكؤ                     |
| 41     | ٣ شيطاني واؤ_                                         |
| 44     | س عمر عزیز سے فائدہ اٹھالو۔<br>س                      |
| 44     | ۵ ينكى كاراعيه الله تعالى كامهمان ب-                  |
|        |                                                       |

|       | (9)                                                  |
|-------|------------------------------------------------------|
| 44    | ٢ فرمت ك انظار مي مت ربو-                            |
| 45    | - کا کا کرے کا بستری گر۔ کام کرنے کا بستری گر۔       |
| 45    | ٠ ٨ نيك كامون عن ريس لگانا براشين-                   |
| 44    | 9 ونیا کے اسباب میں رایس لگانا جائز نسیں۔            |
| 40    | ١٠ غروه تبوك مِن حضرات شيخين كانيكي مِن مقالمه -     |
| 44    | السير آيك مثالي معاطم                                |
| 74    | ١٢ ہلاے کے نیخ اکبیر۔                                |
| 7A 50 | ١٣ حفرت عبدالله بن مبارك في مس طرح راحت حاصل كم      |
| 79    | ۱۳ ورنه مجمعی قناعت حاصل شیس ہوگی۔                   |
| 4.    | ا ۱۵ مل دولت کے ذریعہ راحت نہیں خریدی جا کتی۔        |
| 44    | ١٢ اليي دولت ممس كام كي -                            |
| 44    | ١٤ پىي سے ہر چيز نميں خريدي جا كتى-                  |
| 44    | ١٨ سكون ماصل كرف كاذرايد                             |
| 25    | ١٩ فتنه كا زمانه آلے والا ب_                         |
| 44    | ٢٠ " ابهى تو من جوان بول " شيطاني وهوك ب-            |
| 44    | ٢١ لنس كو بسلاكر اس سے كام لو۔                       |
| 44    | ٢٢ اگر اس وقت سربراه مملکت کا پيغام آ جائے۔          |
| 44    | ٢٣ جنت كاسياطلب كار-                                 |
| ال 24 | ٢٣ اذان كي أواز في ع بعد آپ صلى الله عليه وسلم كي حا |
| ۸٠    | ۲۵ اعلی درج کاصدقت                                   |
| Al    | ٢٧ وصيت أيك تمائى بل كى حد تك نافذ موتى ہے-          |
| 1     | ٢٧ ابي آمرني كالك حصه عليده كر دو-                   |
| 44    | ٢٨ الله تعالى ك يسال كنتي شيس ويميمي حاتى-           |
|       |                                                      |

| AT        | ٢٩ ميرس والد ماجد كالمعمول -            |
|-----------|-----------------------------------------|
| ۸r        | ۳۰ بر مخف ابنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرے۔ |
| 45        | ٣١ من كا انظار كررم يو؟                 |
| AA        | ٣٢ كيا نقر كا انظار ٢٢                  |
| AY        | ٣٣ کیا ماداری کا انظار ہے؟              |
| A4        | ٣٣ کيا يماري کا انظار ٢٠                |
| A4        | ٢٥ كما برحاب كانظار كررب مو؟            |
| <b>^9</b> | ٣٦ كياموت كانظار ٢٠                     |
| <b>A9</b> | ٣٤ ملك الموت س مكالمه                   |
| 97        | ٣٨ كيا دجال كالنظار ٢٠                  |
| 92        | ٢٩ کيا تيات کا انظار ہے؟                |
|           | (۴) سفارش، شریعت کی نظر میں             |
| 94        | ا حابت مند کی سفارش کر دو               |
| 94        | ٢ سفارش موجب اجر و ثواب ہے              |
| 94        | ٣ ايك بزرگ كي سفارش كا واقعه            |
| 91        | ٣ سفارش كرك احمان نه جنگائ              |
| 91        | ٥ مفارش كادكام                          |
| 94        | ٢ ناال ك لئ منصب كى سفارش               |
| 99        | ے صفارش شادت اور کوائی ہے               |
| 99        | ۸۸                                      |
| 1.        | ٩ سفارش كاليك عجيب واقعه                |
| ]**       | • ا مونوی کا شیطان بھی مولوی            |
|           |                                         |

| _    |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1    | اا سفارش سے منعف کاذہن خراب ند کریں                            |
| 1-1  | ۱۲عدالت کے جج سے سفارش کرنا                                    |
| 1-1  | ۱۳ سفارش پر میرارد عمل                                         |
| 1-1  | ١٣ يرى سفارش كمناه ب                                           |
| 1-1" | 10 سفارش كامتعمد مرف توجد دلانا ب                              |
| 1.1" | ١٧ يه قو دباؤ والناب                                           |
| 1-9" | ا ا ا الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 1-1  | ۱۸ مجمع میں چندہ کرنا درست نہیں                                |
| 1.0  | ١١ مدس كے مشم كاخود چنده كرنا                                  |
| 1.0  | ٢٠ سفارش ك الغاظ كيا بول؟                                      |
| 1.4  | ۲۱ سفارش میں دونوں طرف کی رعایت                                |
| 1.4  | ٢٢ سفارش معاشرے من ايك اعنت                                    |
| 1.4  | ٢٢ مفارش ليك مشوره ب                                           |
| I-A  | ٢٢ حفرت بريره الور حفرت مفيث الكواتعه                          |
| 1.9  | ٢٥ باندى كو فتح فكاح كالفتيار                                  |
| 1.9  | ٢٧ حضير اقدس صلى الله عليه وسلم كامشوره                        |
| 11-  | ٢٤ ليك خاتون لے حضور كا مشوره رو كر ويا                        |
| (1)  | ٢٨ حضور في كيول مشوره ويا                                      |
| HII. | ٢٩ امت كوسبق دے ديا                                            |
| H    | ۳۰ سفارش تاگواری کا ذرایعه کیوں ہے؟                            |
|      | (۵) روزہ ہم سے کیا مطالبہ کر تا ہے؟                            |
| 114  | ا بركت والا مهية                                               |
| 114  | ٢ كيا فرشة كاني نهيس شف؟                                       |

|      | 1.777                                    |
|------|------------------------------------------|
| 114  | ٣ فرشتوں كاكوئى كمل نميں                 |
| HA   | س نابینا کا بچنا کمال شی <i>ن</i>        |
| NA.  | ۵ مید عبادت فرشتوں کے بس میں شمیں ہے     |
| 114  | ٢ معرت يوسف عليه السلام كاكمل            |
| 11.  | ے ہماری جانون کا سودا ہو چکا ہے          |
| 111  | ٨ ایے خریدار پر قربان جایے               |
| 171  | ٩ اس ماه مين اصل مقصد كي طرف آجاؤ        |
| 177  | •ا "رمضان" کے معنی                       |
| LYT  | ال گناه بخشوا لو                         |
| NTT. | ۱۲ اس ماه کو فارغ کر لیس                 |
| 1717 | ۱۳ استقبال دمضان كاصحيح طريقه            |
|      | ۱۳ روزه اور تراوی سے ایک قدم آگے         |
| 110  | ۱۵ا کیک مهینداس طرح گزار لو              |
| 110  | <u> </u>                                 |
| 177  | ٢١ يه كيماروزه بوا؟                      |
| 174  | ١٤ روزه كالواب ملياميث موهميا            |
| 144  | ۱۸ روزه کا مقصد تقویٰ کی مثمع روش کرنا   |
| 144  | ا ودره تقوے کی میرحی ہے                  |
| IYA  | ۲۰ ميرا مالک جڪ و کھي رہا ہے             |
| 179  | ۲۱ میں ہی اس کا برلہ دوں گا              |
| 144  | ۲۲ ورنه میه تربیتی کورس مکمل نسیس بهو گا |
| 14.  | ۲۲ روزه کاایرَ کنْدِشنْدْ لگا دیا، لیکن؟ |
| 144  | ۲۲۳ اصل مقعد، تلم کی اتباع               |
| 17"  | ٢٥ يهل المحكم توژ ديا                    |
|      |                                          |

|     | No. | , |
|-----|-----|---|
| - 1 | _   |   |
| - 1 | 2   | 1 |

| 147   | ٢٦٠ افطار من جلدي كرو                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------|
|       | ۲۷ سحری میں باخر افضل ہے                                    |
| 177   | ٢٨ ايك مسينه بغير كناه ك كرار لو                            |
| 177   | ۲۹۲۹ له يس رزق طال                                          |
| 120   | ۳۰ حام آرنی سے بھیں                                         |
| וויר  |                                                             |
|       | (۲) آزادی نسوان کا فریب                                     |
| - الر | ا آج کا موضوع                                               |
| 160   | ۴ تخلیق کا مقصد خالق سے پوچمو                               |
| 101   | ۲۰ مرد و عورت دو مختلف صنفین ہیں                            |
| ırr   | ٣ الله تعالى سے بوچينے كا ذريعه سيفيرين                     |
| 107   | ۵ انسانی زندگی کے دوشعبے                                    |
| 16r   | ٢ مرد اور عورت ك ورميان تقسيم كار                           |
| 16,12 | ے عورت گھر کا انظام سنبھالے                                 |
| 166   | ٨ حضرت على اور حضرت فاطمه " كي در ميان تقتيم كار            |
| 166   | ٩ عورت كوكس لا في بر كمر ع بابر نكلا كيا؟                   |
| 160   | ١٠ آج بر گفتا كام عورت كے سرد ب                             |
|       | اا ني تهذيب كاعجيب فلسفه                                    |
| 164   | ۱۲ کیانسف آبادی عضو منطل ہے                                 |
| 164   |                                                             |
| 144   | ۱۳ آج قبلی سشم جاه ہو چکا ہے                                |
| 144   | ١٢ عورت كي بارك من "كوربايوف" كانظريه                       |
| 149   | ۱۵ روپیه بیسه بدات خود کوئی چیز نهیں<br>در سے بریرنفه مخه س |
| 10.   | ۱۲ آج کا نفع بخش کاروبار                                    |
| 10.   | ۱۷ ایک میروی کا عبر نتاک واقعه                              |

| 7 |     | -     |
|---|-----|-------|
|   |     | - /   |
|   | 111 |       |
|   | 3.1 | - / / |

| 101  | ١٨ كنتي من اكرچه دولت زياده مو جائے گي         |
|------|------------------------------------------------|
| 101  | 19 دولت كمان كاستصدكيا؟                        |
| lat  | ۲۰ نجے کو مال کی مامتا کی ضرورت ہے             |
| ior  | ٢١ بذے كارنامول كى فياد "كمر" ہے               |
| 100  | ٢٢ تسكين دراحت پردے ميں ہے                     |
| lar  | ٢٣ آج سروں کے بال کی حالت                      |
| 100  | ۲۲ لباس کے اندر میسی عربیاں                    |
| 100  | ٢٥ مخلوط تقريبات كاسلاب                        |
| ۲۵۱  | ٢٦ يه بدأمني كيول نه بو؟                       |
| PAL  | ٢٧ جم ابني ادلاد كوجتم كي كره عين وتحيل رب بين |
| 104  | ۲۸ ابھی بانی سرے نمیں گزوا                     |
| 104  | ٢٩ الي اجماعات كابايكاث كروو                   |
| (AA) | ۳۰ ونیا والول کا کب تک خیل کرو گے              |
| 109  | ٣١ ونيا دالول كر برامان كي پرواه مت كرو        |
| 129  | ٢٢ ان مروول كو بابر تكل ديا جائ                |
| 14.  | ٣٣ دين بر ذاكه ذالا جار إب اور يمر خاموشي!     |
| 14.  | ٣٣ ورند عذاب ك لئے تيار مو جاة                 |
| 14.  | ۳۵ لينا ماحول خود بناؤ                         |
| 141  | ٣٧ آ ذادانه ميل جول ك نتائج                    |
| 144  | ٢٣ جنمي خوابش كي تسكين كارات كياب ؟            |
| 144  | ۲۸ خرورت کے وقت گھرسے باہر جانے کا اجازت       |
| 135  | ٢٩ كيا عائشه رمني الله عنهاكي محى وعوت ٢٠      |
| 176  | ۳۰ آپ صلی الله علیه وسلم کے اصرار کی وجہ       |
|      |                                                |

|       | 14)                                        |
|-------|--------------------------------------------|
| 177   | ۲۱ بيوى كو جائز تغتري كى بحى ضرورت ب       |
| (44   | ٣٢ زيب وزينت كے ساتھ نكلنا جائز نئيں       |
| 194   | ٣٣ كيا برده كاعكم صرف ازواج مطمرات كو تفا؟ |
| 119   | ٣٨٠ يه پاکيزه خواتين تغيي                  |
| 149   | ۵۵ پرده کا تھم تمام خواتین کو ہے           |
| 14-   | ۴۶ مأت اترام مين پرده كا طريقه             |
| 14-   | ٢٨ أيك فاتون كايرده كاابتمام               |
| 141   | ٣٨ الل مغرب ك طعنول س مرعوب بد بول         |
| 147   | ٢٩ بيم بي تيسرے درج كے مثرى دو كے          |
| 141   | ۵۰ كل بم النكامذات أراش مح                 |
| 141   | ٥١ عزت اسلام كوانقيار كرتي مي ب            |
| 140   | ۵۲ دار همی مجمی گنی اور طاز مت مجمی نه کمی |
| 140   | ٥٣ چره کامي پرده ہے                        |
| 144   | ۵۲ مردول ك مقلول بر برده بروكيا            |
|       | (۷) دین کی حقیقت، تشلیم ورضا               |
| 147   | ا بیلری اور سنر میں نیک اعمال کا لکھا جانا |
| IAY   | ٢ أماز تمي حالت مين معانب نهين -           |
| 'FAY" | ٣ بياري ميس پريشان مونے کي ضرورت نہيں      |
| IAP"  | ۳ اپنی پیند کو چھوڑ دو۔                    |
| lar   | ٥ أساني انقيار كرناست ٢-                   |
| IAM   | ' ٢ وين اتباع كانام ب                      |
| 100   | ٤ الله تعالى ك سامن مبادري مت وكعلة        |

| JAY . | ٨ انسان كا الخل زين مقام                 |
|-------|------------------------------------------|
| IAY   | ٩ توژناہے حس کا پندار کیا؟               |
| 144   | ۱۰ رمضان کا ون لوث آئے گا                |
| 100   | ا ا الله تعالى ثوثے موئے دل میں رہتے ہیں |
| 19.   | ۱۲ وین تشکیم ورضا کے ماسوا کچھ نہیں      |
| 19.   | ۱۳ تنظر واري مين معمولات كالحجموريا      |
| 191   | ١٢٧ وفت كانقاضه ريكمو                    |
| 191   | ۱۵ اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین شیں     |
| 197   | ١٦ مغتی ہننے کا شوق                      |
| 197   | ١٤ تبلغ كرف كاشوق                        |
| 197   | ١٨ مسجد من جانے كاشوق                    |
| 190   | ١٩ ساگن ده ښے بيا چاہے                   |
| 190   | ٢٠ بنده ووعالم ے خفا ميرے لئے            |
| 190   | ۲۱ اذان کے وقت ذکر چھوڑ وو               |
| 190   | ٢٢ جو مجھ ہے وہ ہمارے تھم میں ہے۔        |
| 194   | ۲۳ نماز اپنی ذات میں مقصود نہیں          |
| 194   | ٢٣ افظار ين جلدي كول؟                    |
| 194   | ۲۵ محرى من تاخير كيول؟                   |
| 194   | ۲۷ بنده اپنی مرضی کاشیس موتا             |
| 191   | ٢٢ بتاؤ! يه كام كول كرد بمو؟             |
| Y     | ٢٨ حضرت اولس قرني رحمة الله عليه         |
| Y-1   | ٢٩ تمام بدعات کی جز                      |
| K-r   | ۳۰ لپنا معالمه الله تعالى ير چھوڑ دو     |

| . ۲-۲        | ۳۱ شكر كي ابميت ادر اس كا طريقه                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| <b>1.</b> ** | ۳۲ شیطان کاابم واؤ _ ناشکری پیدا کرنا            |
| 4.4          | ٣٣ شيطاني داؤ كا توژ _اداء شكر                   |
| 4-14         | ٢٣٣ ياني خوب فسندًا بيا كرو                      |
| 1.0          | ۲۵ سوتے سے پہلے نمتوں پر شکر                     |
| <b>r</b> -0  | ٢٠٧ شكر اواكرنے كا أسان طريقه                    |
|              | (٨) برعت ايمي منگلين گناه                        |
| 7.9          | ا بدعت ایک عمین گناه                             |
| ri-          | ٢ _ لفظ " جابر " اور " جابر " كم معنى            |
| 415          | ا ي الول بدى جوز ف وال ذات صرف ايك ہے-           |
| rH           | س _ لفظ " تَهُلَّر " كِ معنى                     |
| YII          | ٥ _ الله تعالى كاكونى نام عذاب ير دالات فيس كريا |
| rir          | ٢ . فطبه كروت آب صلى الله عليه وسلم كى كيفيت     |
| rim          | ٨ الل عرب كا بانوس عنوان                         |
| rim          | ٩ ۔ آپ کی بعثت اور قرب آیامت                     |
| 410          | ١٠ _ ايك اشكل كاجواب                             |
| riff         | ا ہرانسان کی موت اس کی قیامت ہے                  |
| YIA          | ۱۲ ۔۔ بهترین کلام اور بهترین طرز زندگی           |
| 410          | ۱۳ بدعت بدرّین ممناویے                           |
| 114          | ١١ ــ بدعت اعتقادی مرای ب                        |
| Y14          | 14 _ بدمت کی سب سے بری فرانی                     |
| 114          | ۱۶ ــ دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ  |
| MIA          | اے دین ہم ہے اتیان کا                            |
| 719          | ۱۸ _ ایک عجیب واقعہ                              |
| rri          | ا الله بروك كا أنكس بذكرك نماز برمنا             |

| trr | ٢٠ - نمازيس آنكه بندكرنے كا حكم                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 77" | ۲۱ - فماز می دیمادی اور خیلات                                |
| rrr | ۲۲* بدعت کی صبح تعریف اور تشریح                              |
| *** | ۲۲ . میت کے گریس کھانا بنا کر جمیج                           |
| 446 | ٣٣ - آجکل کی اکثی گرنگاب                                     |
| rre | ٢٥ - دين كاحضه بنانا برعت ب                                  |
| 110 | ٢٦ _ حضرت عبدالله بن عمر كابدعت بحاكمنا                      |
| 240 | ٢٧ ـ قيامت اور بدعت دوكول وركي چرس بي                        |
| 270 | ٢٨ _ المرے حق ميں سب سے زيادہ خير خواہ كون؟                  |
| rry | ٢٩ _ محاب كى زندگيوں ميں انقلاب كمان سے آيا؟                 |
| Tre | ٣٠ ـ پرمت، کيا ۽؟                                            |
| 414 | ۳۱ ۔ بدعت کے لغوی معنی۔                                      |
| TTA | ۳۲ _ شریعت کی دی بولی آزادی کو کمی قید کا پابند بنا جاز نسیس |
| TYA | ۳۳ <u>_ ایسال ثواب</u> کا طریته                              |
| 119 | ٢٠ _ كاب تعنيف كرك س كاليسل (اب كر علة بي                    |
| 119 | ٣٥ _ تيرا دن لازم كرليما بدعت ہے                             |
| tr- | ٣١ _ جعد ك ون روزه ركف كى ممافت فرما دى                      |
| 111 | ٣٤ _ تيجه، وسوال، جاليسوال كيابين؟                           |
| rpi | ٣٨ _ انگوشم چومناكيول بدعت ہے؟                               |
| rrr | r4 _ " يار-ول الله " كهناكب بدعت <u>ميما</u>                 |
| rrr | ۳۰ _ عمل کا ذرا سافرق                                        |
| 244 | ا ام _ عمد مے روز کلے لمناکب بدعت ہے؟                        |
| rrr | ٣٣ _ کيا "تبلين نصاب" پڙهنا بدعت ۽؟                          |
| TTC | ٣٣ _ ميرت كے ميان كے لئے خاص طريقة مقرد كرنا                 |
| tra | مم سے ورود شریف پڑھٹا بھی بدعت بن جائے گا                    |
| 770 | ۳۵ _ ونیاک کوئی طاقت اے سنت شیس قرار دے محق                  |





# عقل كادائره كار

بسيم الله الرحمن الرحيد والحمد لله دب العالمين والصَّلُقَ والسَّلام على دسوله المصريع وعلى المع والمصابه إجمعين اما بعد -

مرے لئے اس آکیڈی کے مختف تربی کورسوں میں حاضری کا یہ پہلا موقع شیں

ہرے بلکہ اس سے پہلے بھی جو تربی کورس منعقد ہوتے رہ جیں۔ ان سے بھی نظاب

کرنے کا موقع لا۔ اس مرتبہ جھے سے یہ فرائش کی گئی کہ میں "اسلا اکبر لیش آف الاز"

افعال سے اللہ المنظم کے سام موضوع کا طویل اور جمہ کیر سے اور جھے اس افغال سے "کہ مخترب اور جھے اس اور جمہ کیر ہے اور جھے اس اور تبکہ مخترب ۔ لین اس مخترب وقت میں مخترب ۔ لین اس مخترب وقت میں "اسلام یہ اور جہ میں اور جہ میدول میں "اسلام یہ میں اور جہ میدول مون ایک پہلوکی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کو الماج باتا مون ۔

" بنیاد برست" ایک گالی بن چکی ہے۔ جب به آواز بلند موتی ے که دارا قانون ، حدری معیشت ، حدری سیاست با داری زندگی کا بر بملواسلام کے سانچ می دھانا جائے تو سوال بیدا ہو آ ہے کہ کیوں دھانا عاب ؟ اس كى كيادليل ب؟ يه موال اس كي بيدا بواكم آج بم ايك اليه معاشر میں زندگی گزار دے ہیں جس میں سیکوٹر تصورات (Secular Ideas)اس دنیا کے دل و دلغ پر جمائے ہوئے ہیں اور یہ بات تقریباً ساری و نیاجی بطور لیک مسلمہ مان لی می ہے كه كسى رياست كوچلات كابترين مستم سيكولرمستم ای سیکورازم (Secularism) کے وائرے میں رہے ہوئے ریاست کو کامیانی ک ساتم جلایا ماسکاہے۔ ایسے ماحل میں جمال دنیا کی بیشترریاستیں بری سے لے کر چھوٹی سیک، وہ ند صرف مید کد سیکولر (Secular) ہونے کا دعویٰ کرتی میں بلکہ اس بر گخر جمی كرتى جي- ايسے معاشرے ش يه أواز بلند كرناكد وجمعي اين طلك كو، اين تاتون كو ائی معیشت اور سیاست کو، ائی زندگی کے ہرشعے کو اسلامائیز (Islamize) کرنا جائے " یا و سرے لفظول میں یہ کما جائے کہ معاشرے کو چودہ سوسال پرانے اسواول کے ماحت چلنا چلہے تو یہ آواز آج کی اس ونیا ہی اچنبھی اور اجنبی معلوم ہوتی ہے اور اس کو طرح طرح کے طعنوں سے نواز اجا اے۔ بنیاد پرسی اور فندامینش ازم-Fundame) (ntalismک اصطللت ان لوگول کی طرف سے ایک گالی بناکر و نیا می مشہور کر وی گئی ے - اور ان کی نظر میں ہروہ محض بنیاد پرست (Fundamentalist) ب جو بد کے کہ "ریاست کا نظام دین کے آلی ہونا چاہئے۔ اسلام کے آلی ہونا چاہئے۔ " ایسے مخف کو بنیاد پرست کا خطاب دے کر بدیام کیا جدہا ہے، طانکد اگر اس لفظ کے اصل معنی پر غور کیا جائے توب کوئی برا لفظ شعی تھا۔ فنڈا مینشلسٹ کے معنی بید ہیں کہ جو نیادی اصولول (Fundamenta' Principles) کو اختیار کرے ۔ کیکن ان لوگوں

اسلامائيزيش كيون؟

نے اس کو گل مناکر مشہور کر دیا ہے۔

آج کی مجلس شر، می مرف اس سوال کا جواب وینا بیابتابون که جم کیول ایل زندگی کو اسلاماشیسنر انام ISL AMIZE کرنا جاستے ہیں؟ اور بم مکل قوانین کو اسلام کے سانع میں کیوں ڈھالنا جاہے ہیں؟ جبکہ دین کی تعلیمات چورہ سو سال بلکہ بیشتر تو ہزار ہا سال پرانی میں۔

#### ہمارے پاس عقل موجود ہے

اس سلط میں، میں جس پہلوکی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک بیکولر ریاست کھا جائے۔ وہ اپنے نظام حکومت اور نظام زندگی کو کس طرب چلاے؟ اس کے لئے اس کے پاس کوئی اصول موجود نمیس میں بلکہ یہ کما جاتا ہے کہ امارے یا س عقل موجود ہے۔ المارے پاس مشابرہ اور تجرب کی نمیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اماری اس دور کی ضروریات کیا ہیں؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اور چراس کے لئ ظ ہے کیا چن جرب کہ مطابق ہم اپنے توانین کو دُھال سکتے ہیں۔ بدلتے مطابق ہم اپنے توانین کو دُھال سکتے ہیں۔ بدلتے ہیں۔ بدلتے ہیں۔ بدلتے ہیں۔ بدلتے ہیں۔ بدلتے ہیں۔ اور تجرب کی اعلی اور ترقی کر سکتے ہیں۔ بدلتے ہیں۔ اور ترقی کر سکتے ہیں۔ بدلتے ہیں۔ اور ترقی کر سکتے ہیں۔ بدلتے ہیں۔ اور ترقی کر سکتے ہیں۔

#### کیا عقل آخری معیار ہے؟

ایک سیکولر نظام حکومت میں عقل، تجرب اور مشاہدے کو آخری معیار قرار دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا میں ہے کہ سے معیار کتا مغیوط ہے؟ کیا یہ معیار اس النق ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی کر سے؟ کیا یہ سے معیار تناعقل کے بھروسے پر، حضا مثلات اور تجربے کے بھروسے پر، حضا مثلات اور تجربے کے بھروسے پر، اللہ کائی ہو سکتا ہے؟

ذراكع علم

اس کے بواب کے لئے ہمیں یہ دیکھنا ہو گاکہ کوئی بھی نظام جب تک اپنی پشت پر اپنے چیچے علمی حقائق کا سمرایہ نہ رکھنا ہواس وقت تک وہ کامیابی سے نمیں چل سکا۔ اور کسی بھی معالمے میں علم حاصل کرنے کے لئے انڈ تعالیٰ نے انسان کو کچھ ذرائع عظافریائے جیں۔ ان ذرائع جیں سے ہرائیک کالیک مخصوص دائرہ کار ہے۔ اس دائرہ کار تک وہ ذربعہ کام رہتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتاہے۔ لیکن اس سے آگے وہ ذربعہ کام نیس رہتا ہے اس سے فائدہ نمیں اٹھایا جاسکتا۔

حواس خمسه کا دائرہ کار

مثال کے طور پر انسان کو مب ہے پہلے جو ذرائع علم عظاہوتے وہ اس کے حواس خمسہ ہیں، آنگھ، کان، ناک اور زبان وغیرہ ۔ آنکھ کے ذریعہ وگھ کر بہت ہی چیوں کا علم حاصل ہو آ ہے۔ ناک کے ذریعہ مو تھے علم حاصل ہو آ ہے۔ ناک کے ذریعہ مو تھے کہ خاص اس ہو آ ہے۔ لیکن علم کے یہ پائی ذرائع جو مشاہرے کی مرحد میں آتے ہیں، ان ہیں ہے ہرائیک کا آیک وائرہ کار مہان ہی ہے۔ اس دائرہ کار ہے باہر وہ ذریعہ کام نہیں کر آ، آگھ وکھ سکتی ہے لیکن من نہیں سکتا۔ ناک سوگھ سکتی ہے، وکھ نہیں من نہیں سکتا۔ ناک سوگھ سکتی ہے، وکھ نہیں من نہیں سکتا۔ ناک سوگھ سکتی ہے، وکھ نہیں تو اس شخص کو ساری دنیا جس کے گی۔ اس لئے کہ کان اس کام کے لئے نہیں بنایا گیا۔ اگر کوئی فخص اس ہے کہ کہ تہمارا کان نہیں وکھ سکتا۔ اس لئے کان سے دیکھنے کی آمر کوئی فخص اس سے کے کہ تہمارا کان نہیں وکھ سکتا۔ اس لئے کان سے دیکھنے کی تہماری کوشش بائنل بیلا ہے۔ جواب ہیں وہ شخص کے کہ آگر کان و کی نہیں سکتا تو وہ بیل کہ کو آئر کان کو ساری دنیا احتی ہیں وہ شخص کے کہ آئر کان کا مرب بات کہ کان کا کام لینا چاہو کان کان کے گو تہمیں جاتا کہ کان کا کام لینا چاہو کان کانے کہ تو اس کار آئے کا کام لینا چاہو کان کان کا کہ لینا چاہو کان کان کا کان کان کان کان کان کے کہ آئر کان کانے دائرہ کار میں دیک وہ آئی کا کام لینا چاہو کان کان کانے دائرہ کار کان کانے دائرہ کار ہے ، اس حد تک وہ کام کرے گا۔ اس ہے آگر آئے کا کام لینا چاہو گان کانے گاہ گینا چاہو

دومرا ذربعه علم "عقل"

پھر جس طرح اللہ تعالی نے ہمیں علم کے حصول کے لئے یہ پانچ حواس عطا فرمائے ہیں۔ آیک مرحلہ پر جاکہ ان پانچوں حواس کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ اس مرحلہ پر نہ تو آگھ کام دیتی ہے، نہ کان کام ویتا ہے، نہ زبان کام دیتی ہے، نہ ہاتھ کام دیتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اشیابراہ راست مشاہرہ کی گرفت میں تمیں آتیں۔ اس موقع پر انشہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو علم کا ایک اور ذریعہ عطاقر مایا ہے اور وہ ہے '' عمقل'' جہل پر حواس فسد کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہاں پر "عقل" کام آتی ہے، مثلاً میرے ملت سے میزر رکھی ہے، بین آگھ سے دیکھ کر یہ بتا سکا ہوں کہ اس کارنگ کیا ہے؟ ہتھ سے چھو کر معلوم کر سکا ہوں کہ یہ خت لکڑی کے ، اور اس پر فار میکالگا ہوا ہے۔ لیکن اس بات کا علم کہ یہ میزوجود بیں کیے آئی؟ یہ بات بین نہ تو آگھ سے دیکھ کر بتا سکا ہوں ، نہ کا مل کا سے من کر ، نہ ہاتھ سے چھو کر بتا سکا ہوں ۔ اس لئے کہ اس کے بنے کا عمل میرے ملتے نہیں ہوا۔ اس موقع پر میری عقل میری رہنمائی کرتی ہے کہ یہ چیز جو آتی میاف ستھری بنی ہوئی ہے۔ خور بخود وجود میں نہیں آئی۔ اس کو کی بانے والے نے میا ہے اور وہ بنانے واللے نہا تجرب کار ماہرین ھئی (Carpenter) ہے۔ جس نے اس کو خویصورت شکل میں بنایا ہے۔ لا اللہ ایک میں کار چینئر نے بنایا ہے جھے میری عقل نے بنائی ۔ توجس جگہ پر میرے حواس خسد نے کام کرنا چھوڈ دیا تھا۔ وہاں میری عقل آئی اور اس نے میری رہنمائی کر کے ایک دومراعلم عطاکیا۔

عقل کا دائرہ کار

لیکن جس طرح ان پانچوں حواس کا دائرہ کار لامحدود (Unli mited) نمیں تھا۔ بلکہ ایک حد پر جاکر ان کا دائرہ کار ختم ہو گیا تھا۔ اس طرح عقل کا دائرہ کار (Jurisdiction) بھی لامحدود (Unlimited) نمیں ہے۔ عقل بھی آیک حد تک انسان کو کام دیتی ہے۔ ایک حد تک رہنمائی کرتی ہے۔ اس حد ہے آگے اگر اس عقل کو استعال کرنا جاہیں گے تو وہ عقل مسمح جواب نسیں دیگی سمجے، رہنمائی نمیں کرے گی۔

تيسرا ذريعه علم "وحي اللي"

حس جگه عقل ی پردازختم ہوجاتی ہے۔ دہاں اللہ تبارک د تعالی نے انسان کو آیک تیسرا ذراید علم عطافرایا ہے۔ اور دہ ہے '' وجی اللی '' یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وجی اور آسانی تعلیم۔ یہ ذراید علم شروع بی اس جگہ سے ہوتا ہے جہاں عقل کی پرداز ختم ہو جاتی ہے۔ المذا جس جگہ '' وحی اللی '' آتی ہے۔ اس جگہ پر عقل کو استعمال کرنا بلکل ایسا بی ہے جیسے کہ آٹھ کے کام کے لئے کان کو استعمال کرنا۔ کان کے کام ک لئے آگھ کو استعمال کرنا۔ اس کے ہرگزید معنی نمیں کہ عقل بیکار ہے، نمیس بلک وہ کار آمد چزہے، بشرطیکہ آپ کو اس کے وائرہ کار (Jurisdiction) میں استعمال کریں۔ اگر اس کے وائرہ کارے باہر استعمال کریں گے توبیہ بائٹل ایسانی ہو گا جسے کوئی محض آگھ اور کان سے سوتھنے کا کام فے۔

### اسلام اور سيكولر نظام ميں فرق

اسلام لور ایک سیولر نظام حیات بی می فرق ہے کہ سیولر نظام میں علم کے پہلے دو ذرائع استعمال کرنے کے بدرک جاتے ہیں۔ ان کا کمتاب ہے کہ انسان کے پاس سم محصول کا کوئی تیرا ذریعہ نئیں ہے ہیں داری آگھ، کان، تاک ہے اور دہاری عقل ہے۔ اس سے آگے کوئی اور ذریعہ علم نہیں ہے۔ اور اسلام سے کہتا ہے کہ ان دونوں ذرائع کے آگے تمہارے پاس ایک اور ذریعہ علم بھی ہے اور وہ ہے " وی اللی " ۔ ذرائع کے آگے تمہارے پاس ایک اور ذریعہ علم بھی ہے اور دو ہے " وی اللی " ۔

## وحی النی کی ضرورت

اب دیکتاب ہے کہ اسلام کاب و حویٰ کہ عقل کے ذریعہ سلری باتیں معلوم نہیں کی جاسکتیں، بلکہ آسانی ہدایت کی ضرورت ہے، وجی الی کی ضرورت ہے بینجبروں اور رسولوں کی ضرورت ہے، آسانی سلاوں کی ضرورت ہے۔ اسلام کا بید دعویٰ جہارے موجودہ معاشرے عمر کس حد تک درست ہے؟

#### عقل وهوكه ديخ والى ب

آج کل عمل پرتی (Rationalism) کا ہوا زور ہے اور کما جاتا ہے کہ ہر چیز کو عمل کی میزان پر پر کھ کر اور قبال کر افقیار کریں گے لیکن عقل کے پاس کوئی ایسا لگا بندھا ضابطہ (Formula)اور کوئی لگا بندھا اصول (Principle)، نہیں ہے، جو عالجی حقیقت (Universal Truth)، رکھتاہو ۔ جس کو سکری و نیا کے انسان تسلیم کر لیس اور اس کے ذراید وہ اپنے ٹیرو شراور اچھائی پرائی کا معیار تجویز کر سکیس۔ کون سی چیز اچھی ے؟ کون نی چزیری ہے؟ کون می چز اختیار کرنی چاہئے؟ کون می چز اختیار شیں کرتی چاہئے؟ یہ فیصلہ جب ہم مقل کے حوالے کرتے ہیں تو آپ اگر خ افضاکر و کی جائے، اس میں آپ کو یہ نظر آئے گاکہ اس مقل نے انسان کو است دھو کے دیے ہیں جس کا کئی شخر اور حدود حملب ممکن نہیں۔ اگر عقل کو اس طرح آزاد چھوڑ دیا تو انسان کماں سے کہاں سنتی جاتا ہے۔ اس کے لئے می تاریخ سے چد مثالی سیشی کرتا ہوں۔

#### بمن سے نکاح خلاف عقل نہیں

آج ہے تقریباً آٹھ سوسال پہلے عالم اسلام میں لیک فرقہ پیدا ہوا تھا۔ جس کو "باطنی فرقہ" اور "قرامط " کتے ہیں۔ اس فرقے کا ایک مشور لیڈر گزراہے جس کا نام عبید اللہ بن حسن قبروانی ہے۔ اس نے اپنے پیرد کاروں کے نام آیک خطانکھا ہے وہ خطیرا ولیس ہے۔ جس میں اس نے اپنے پیرد کاروں کو زندگی گزارنے کے لئے ہوایات دلی ہیں۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ:

سیری مجھ جی ہے بعقل کی بات نہیں آئی ہے کہ لوگوں کے پاس اپنے گر جی آلک بیری فریسورت، ملیتہ شعلہ لڑک بمن کی شل جی موجود ہے اور جوانی کے حزاج کو بھی مجھی ہے۔ اس کی نعیات ہے جی واقت ہے۔ لین ہی ہے مشل انسان اس بمن کا ہاتھ ابنبی فض کو پکڑا ورتا ہے۔ جس کے بارے جی ہے جسی قسی معلوم کہ اس کے ساتھ نباہ مجھ بو سے گایا نہیں؟ وہ حزاج ہے واقف ہے یا نہیں؟ اور فود اپنے لئے بعض او قات ایک المی لڑکی لے آتے ہیں جو حسن و جمل کے اختیارے بھی سیاتہ شعلی کے اختیارے بھی، حزاج شای کے احتیار ہے بھی اس بمن کے ہم پلہ قسی

میری مجھ عی بی آ خوری کی کواں بد حقل کا کیا جواز ہے کہ اپنے گھر کی دولت قو دوسرے کے اپنے گھر کی دولت قو دوسرے کے اپنے گھر کی است و ارام نہ دے۔ بد بد مقل ہے۔ عشل کے طاف ہے میں اپنے محمودی کو فصحت کرتا ہوں کہ وہ اس بے مقل سے ایمناب کریں اور اپنے محمودی دولت کو گھر ہی عی رکھی۔ (افغرق نین ایمناب کریں اور ایسے کھر کی دولت کو گھر ہی عی رکھی۔ (افغرق نین

#### النرق للبندادي ص ٢٩٥ - ويان تاب المانير للديلي، ص ٨١)

#### بهن اور جنسي تسكين

اور دوسری جگه عبد الله بن حسن قروان مشل کی بنیاد پر این پیروول کو به پیام دے دیا م

" یہ کیا وجہ ہے کہ جب لیک بمن اپنے ہمال کے لئے کھانا کہا ستی ہے،
اس کی بھوک دور کر عتی ہے، اس کی داخت کے لئے اس کے کپڑے سنوار
عتی ہے، اس کا استرورست کر عتی ہے تواس کی جنس سیسن کا سلان کیوں
جس کر عتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو عش کے فلاف ہے۔ " (افقرق
چین افقرق للبندادی، می عام ۔ دیان قدامیہ البالتیہ للدیلی، می

#### عقلی جواب ناممکن ہے

آپ اس کی بات پر بھتی جاہے لعت بھیجیں، کین میں یہ کتابوں کہ فالم عقل کی بنیاد پر جود می الی کی رہنمائی سے آزاد ہو۔ جس کود می النی کی روشن میسرنہ ہو۔ اس عقل کی بنیاد پر آپ اس کے اس استدالال کا جواب دیں۔ فالعس عقل کی بنیاد پر قیامت تک اس کے اس استدالل کا جواب نہیں دیا جاسکا۔

## عقلی اعتبار ہے بد اخلاتی نہیں

آگر کوئی قض بے کہ یہ تو ہوی بد اخلاقی کی بات ہے، بن گھناتوتی بات ہے ہو اس کا بھوا کر دہ تصورات اس کا بھوا کر دہ تصورات میں کا بھوا ہوئے ہیں۔ اس کا بھوا ہوئے ہیں جہاں اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہوئے ہیں۔ اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے آپ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے آپ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ ورز معلی اعتبار سے کوئی حمیب جس ۔

### نسب كالتحفظ كوئي عقلي اصول نهيس

اگر آپ یہ کتے ہیں کہ اس سے حسب دنسب کاسلسلہ فراب ہو جاتا ہے تواس کاجواب موجود ہے کہ نسوں کاسلسلہ فراب ہو جاتا ہے تو ہونے دو۔ اس میں کیا پر انگ ے؟ نب كا تحفظ كون مااليا عقل اصول بكه إس كى دجه سے نب كا تحفظ ضرور كيا ،

یہ بھی ہومین ارج (Human Urge) کا حصہ ہے۔

اگر آب اس استدال کے جواب میں سے کہیں کہ اس سے جنی طور پر نقصالت موج میں۔ اس لئے کہ اب یہ تصورات سامنے آئے ہیں کا تعلاد بالا تارب

(Incest) سے لین نتمالات بھی ہوتے ہیں۔

لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج مغربی ونیا میں اس موضوع پر کتابیں آرہی ہیں کہ استفادہ بلا تاری (Incest) اسان کی فطری خواہش (HUMAN URGE) کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے جو ملتی نقصانات بیان کئے جاتے ہیں، وہ سمج نسیں ہیں۔ وہی نعرہ جو آج سے آٹھ موسل پہلے عبد اللہ بن حسن قیروان نے لگایا تھا۔ اس کی نہ صرف صداے بازگشت بلکہ آج مغربی مکوں ہیں اس پر کسی طرح عمل ہورہا ہے۔

## وحی النی سے آزادی کا نتیجہ

یہ سب کیوں ہورہا ہے؟ اس لئے کہ مقتل کو اس جگہ استعمال کیا جارہا ہے جو عقل کے اس جگہ استعمال کیا جارہا ہے جو عقل کے دائرہ کار (Jurisdiction) میں نہیں ہے۔ جبل وقی النی کی رہنمائی کی مزورت ہے۔ اور عقل کو وحی النی کی رہنمائی ہے آزاد کرنے کا تیجہ یہ ہے کہ برطانیہ کی پارلیدنٹ ہم جنس پرستی (Sexuality) کے جواز کایل آلیوں کی گونج میں منظور کر رہی ہے۔

اور اب تو باقاعدہ سے ایک علم بن گیا ہے۔ میں ایک مرتبہ اتفاق سے نید یارک کے ایک کتب خانہ میں گیا۔ وہاں پر پورا ایک علیحدہ سیکش تھا ہس پر سے عوان لگا ہوا تھا کہ "کے ایک کتب خانہ میں گا۔ وہاں پر پورا ایک علیحدہ تعلق اوس کی افریس میں۔ اس کے گروپ اور جاعتیں ہیں۔ اس کے گروپ اور جاعتیں ہیں۔ اس دو دو بڑے برے عمدول پر فائز ہیں۔ اس ذائے میں نیدیارک کا بحر (Mayor) تھا۔

اور وہ بڑے بڑے عمدول پر فائز ہیں۔ اس ذائے میں نیدیارک کا بحر (Mayor) تھا۔

#### عقل كافربيب

پچلے ہفتے کے اسرکی رمالے عائم کو اگر آپ اٹھا کر دیکسیں تو اس میں یہ خبر
ائل ہے کہ خلیج کی جگ میں حصہ لینے والے فوجوں میں سے تقریباً لیک بزار افراد کو
صرف اس لئے فوج سے ثکل دیا گیا کہ وہ ہم جش پرست (Homo Sexual)
سے ۔ لیکن اس اقدام کے خلاف شور کی رہا ہے۔ مظاہرے ہو رہ جن طور چلاوں
طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ بات کہ ہم جنس پرست ہونے کی وجہ سے
ان نے ان لوگوں کو فوج کے عمدوں سے پر خاصت کر دیا ہے۔ یہ بات بالکل مشل
کے خلاف ہے اور ان کو دوہارہ بحل کرنا چاہے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ توایک
میشن ارج (Human Urge) ہے۔ اور آخ (Suman Urge) کا بماند لے کر
ونیاکی بری سے بری بات کو جائز قرار دیا جارہا ہے۔ یہ سب حشل کی بنیاد پر ہو رہا ہے
کہ بتا مقی اختبارے اس میں کیا خرابی ہے۔ اور یہ تو صرف بخس انسانی کی بات تھی۔
اب تو بات جاتوروں، کوں، گر حوں اور گھوڑوں تک ٹویت پنج گئ ہے اور اس کو تھی۔
باتا عدد خرجہ بیان کیا جارہا ہے۔

#### عقل کاایک اور فریب

بات دافع کرنے کے لئے ایک اور مثل عرض کر دوں کہ یہ ایٹم بم جس کی جاد کر ہوں کہ اسلام میں جنوں کا ہوں ہے گاہ ہوں کے ایک اور مثل عرض کر دوں کہ یہ ایٹر جس کی جاد کر ایس سے تمام دنیا آج خوف زوہ اور پرشان ہے اور کا اسلام میں ہے۔ انسانگلو پیڈیا ٹیز انکوا کو دیا کھول کو کیسیں۔ اس جس سے ذکر کیا کیا ہے کہ دنیا جس ایٹم بم کا تجریہ دو جگہ پر کیا گیا ہے۔ لیک بحروث شملاور دو سرے ناگا مملک پرواور ان دونوں مقلات پر ایٹم بم کے ذراید جو جای ہوگی اس کا ذکر تو بعد بھی ملک پروادر ان دونوں مقلات پر ایٹم بم کے ذراید جو جای ہوگی اس کا ذکر تو بعد بھی ملک پر جو ایٹم بم بر سائے گئے اس کے ذراید کیک کروڑ انسانوں کی جائیں بحول کئیں اور ملک پر جو ایٹم بم بر سائے گئے اس کے ذراید کیک کروڑ انسانوں کی جائیں بحول کئیں اور اس کو کروڈ انسانوں کی جائیں بحول کئیں اور اس کو کروڈ انسانوں کی جائیں بحول کئیں اور اس کو کروڈ انسانوں کی جائیں بحول کئیں اور

ملک پر بم نہ گرائے جاتے تو پھر جنگ مسلسل جاری رہتی اور اس میں اتدازہ یہ تھا کہ تقریباً آیک کروڑ انسان حرید سرجاتے۔ توایش بم کا تعداف ہیں طرح کرایا گیا کہ ایشم بم وہ چیز ہے جس سے ایک کروڑ انسانوں کی جانیں بچائی گئیں۔ یہ اس واقع کا جواز - Jus) دہ چیز ہے جس پر ساری و نیا است جمیع ہے کہ ان ایشم بم کے ذریعہ بمیروشیما اور ناگا سائی میں ان بچوں کی نسلیس تک تباہ کروگئیں۔ بے گناہوں کو بارا گیا اور یہ جواز (Justification) بھی عقل کی بنیاد برے۔

لنذا کوئی بری سے بری بات اور کوئی تنقین سے تنقین خرابی ایک شیں ہے جس کے لئے عقل کوئی نہ کوئی ولیل اور کوئی نہ کوئی جواز فراہم نہ کر وے۔

آج ملری دنیا فاشرم (l'ascism) پر لعنت بغیج ری ہے اور سیاست کی دنیا میں ہظر اور مولئی کانام آیک گل بن گیا ہے۔ لیکن آپ ذراان کا قل فہ تو اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے اپنے فاشزم (Fascism) کو کس طرح قل فیانہ انداز میں چیش کیا ہے۔ آک معمولی سجھ کا آوی آگر فاشزم کے فلے کو پڑھے گا تھا۔ اس کے کہ عشل ان کو کہ بات تو سجھ میں آتی ہے معقول بات ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لئے کہ عشل ان کو اس طرف نے جاری ہے ۔ ... بسرحل! دنیا کی کوئی بدے برتر برائی ایسی شیس ہے جس کو عشل کی دلیل کی ہمیاد پر صحیح تسلیم کرانے کی کوشش نہ کی جاتی ہو۔ اس لئے کہ عشل کو اس جگہ استعمال کیا جارہا ہے جمال اس کے استعمال کی جگہ شیس ہے۔

# عقل کی مثال

علامہ ابن خلدون جو بہت بڑے مؤرخ اور قلنی گزرے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عشل دی ہے وہ بڑی کام کی چڑے۔ کین سے اس وقت تک
کام کی چڑے جب اس کو اس کے دائرے میں استعالی کیا جائے۔ لیمن آگر اس کو اس
کے دائرہ سے باہر استعمال کرو گے تو ہے کام نسیں دے گی اور پھر اس کی ایک بدی آچی
مثال دی ہے کہ عقل کی مثال ایل ہے جیسے مونا تولنے کا کائنا۔ وہ کانا چد گرام سونا
تول لیتنا ہے ادر بس اس مد تک وہ کام رہتا ہے۔ اور وہ صرف سونا تولنے کے لئے بنایا
گیا ہے۔ اگر کوئی فخص اس کانے میں بہاڑ تولنا چاہے گا تواس کے نتیج میں وہ کلانا ٹوٹ

جائے گااور جب بہاڑ تولئے کے بیٹیم میں وہ ٹوٹ جائے تواگر کوئی محض کے کہ سے کا نناتو بیلر چزہے، اس لئے کہ اس سے بہاڑ تو آلما نہیں ہے۔ اس نے تو کاشنے کو توڑ ویا تو اسے سلوی ونیااحق کے گی۔

بات دراصل سے ب كداس فى كائے كو فلط جكد پر استعبال كيا اور فلط كام ميں استعبال كيا اس لئے وہ كان ٹوث كيا۔ (مقدمد ابن خلدون، بحث علم كام، ص

#### اسلام اور سیکو لرازم میں فرق

اسلام اور سیکوارازم میں بنیادی قرق ہے ہے کہ اسلام ہے کہتا ہے کہ بیٹک تم عقل کو استعمال کرو۔ لیکن صرف اس حد تک جمال تک وہ کام دیتی ہے۔ ایک سرحد ایک آتی ہے جمال عقل کام دیتا چھوڑ دیتی ہے بلکہ فاط جواب دیتا شروع کر دیتی ہے، جمیل آتی ہے جمال عقل کام دیتا چھوڑ دیتی ہے بلکہ فاط جواب دیتا شروع کر دیتی ہے ہے تو وہ فوراً جواب دے دے گا۔ لیکن جو چیز اس کمیوٹر میں فیڈ (Feed) شیس کی ۔ ہو وہ اگر اس ہے معلوم کرتا چاہیں تو نہ صرف ہے کہ وہ کمیوٹر کام نہیں کرے گا، بکلہ فاط جواب دیتا شروع کر دے گا۔ اس طرح جو چیز اس عقل کے اندر فیڈ نہیں کی بلکہ فاط جواب دیتا شروع کر دے گا۔ اس طرح جو چیز اس عقل کے اندر فیڈ نہیں کی گئے۔ جس چیز کے لئے اند تعالی نے اندان کو لیک تیمراؤ درید علم عطافرہا ہے، جو وہ کی اللی ہے۔ جس وہی کر جس کی وجہ ہے جس کی دے جس کی اند علیہ وسلم تشریف لائے۔ جس کی اند علیہ وسلم تشریف لائے۔ جس کی دیتا ہے تر آن کر یم کی آب ہے کہ:

إِنَّا أَنْزَلْنَ آلِنَيْكَ الْحِتَّابِ إِلْحَقِّ لِتَحْكُمْ بَهُنَ النَّاسِ

ہم نے آپ کے پاس سے کتاب بیجی جس سے واقع کے موافق آپ لوگوں کے درمیان فیملہ کریں۔ (سورو انساء ١٠٥)

یہ قرآن کریم آپ کو بنائے گا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے؟ یہ بنائے گا کہ صحح کیا ہے اور فلط کیا ہے؟ یہ سب باتش آپ کو محض عفل کی بنیاد پر ضیس معلوم ہو سکتیں۔

## آزادی فکر کے علم بردار ادارے کا حال

ایک معروف بین الاقوای اوارہ ہے۔ جس کا نام "ایمنسٹی انٹریشش"

ہے۔ اس کا ہیڈ آفس بیرس بی ہے۔ آج ہے تقریباً ایک ملا پہلے اس کے ایک ریسرچ اسکار مروے کرنے کے لئے پاکتان آئے ہوئے تھے۔ خدا جانے کوں وہ میرے پاس بھی انٹرویو کرنے کے لئے آگے اور انہوں نے آگر جھ سے گفتگو شروع کی کہ املا امقعد آزادی فکر اور حریت فکر کے لئے کام کرنا ہے۔ بہت سے اوگ آزادی فکر کور وجہ سے بیاں ان کو نکانا چاہج ہیں۔ اور یہ ایک ایسا فیر متازعہ موضوع ہے۔ جس میں کی کو اختااف نہیں ہونا چاہے۔ جمیعے اس لئے فیر متازعہ موضوع ہے۔ جس میں کی کو اختااف نہیں ہونا چاہے۔ جمیعے اس لئے پاکتان بیجا گیا کہ میں اس موضوع پر مختف طبقوں کے خیالت معلوم کروں۔ میں پاکتان بیجا گیا کہ میں اس موضوع پر مختف طبقوں کے خیالت معلوم کروں۔ میں بئے سات کہ ناچ ہی ہی بکھے سوالات کرنا چاہتا ہوں۔

#### آج کل کا سروے

میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ مروے کمی مقعد سے کرنا چاہتے ہیں؟
انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مختف طقوں میں
اسلط میں کیا رائیں پائی جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کراچی کب تشریف لا لائے؟ جواب دیا کہ آج صبح میں اسلام آباد جا رہا ہوں (رات ک جائیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کل صبح میں اسلام آباد جا رہا ہوں (رات ک وقت یہ طاقت ہو رہی تھی) میں نے پوچھا اسلام آباد میں کئے روز قیام رہے گا؟ فرایا کہ ایک دن اسلام آباد میں رہوں گا۔ میں نے ان سے کما کہ پہلے تو آپ بجھے یہ بتائیں کہ ایک دن اسلام آباد میں رہوں گا۔ میں نے ان سے کما کہ پہلے تو آپ بجھے یہ بتائیں آپ پاکستان کے مختف طقوں کے خیالت کا سروے کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ رپورٹ تیاد کرکے چیش کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان دو تین شہول میں دو تین دن گزار تا آپ کے لئے کائی ہوگا؟ کئے گئے : کہ ظاہر ہے کہ تین شہول میں دو تین دن گزار تا آپ کے لئے کائی ہوگا؟ کئے گئے : کہ ظاہر ہے کہ تین دن میں سب کے خیالت تو معلوم نہیں ہو گئے۔ لیکن میں مختف طقہ ہائے گئرے ل

ربابوں۔ کچھ لوگوں سے ما قاتم بولی میں اور ای سلسلے میں آپ کے یاس بھی آیا ہول آب بھی میری کچھ رہنمالی کریں۔ علی نے ان سے ہو ٹیما کہ آن آب نے سراین میں کتنے لوگوں ۔ ، فات کی ؟ کہنے گے میں نے یانچ آومیوں نے طاقات کر لی ہے،اور نیٹے آپ ہیں۔ یں نے کہا کہ آپ ان چھآ دمیوں کے خیالات معلوم كرے أيك راورث تيار كر وي كے كم كرا في والول كے خيالت يد يس- معاف يعج مجھے آپ کے اس سروے کی سنجیدگی ہر شبہ ہے اس لئے کہ تحقیقی ریسر چاور مروے کا کوئی کام اس طرح نہیں ہوا کر تا ہے۔ اس لئے میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے ے معذور ہوں۔ اس یر وہ معذرت کرنے لگے کہ میرے پاس وقت کم تھا۔ اس لئے صرف چند معزات سے ل کا ہوں۔ احترف عرض کیا کہ وقت کی کی صورت میں سردے کا یہ کام ذرلیناکیا ضروری تھا؟ پر انہوں نے اصرار شروع کر ویاک آگر جہ آب كا عراض حل جانب ب، كين ميرك چند سوالات كاجواب تو آب دے بى ديں۔ احقرنے محرمعذرت کی اور عرض کیا میں اس غیر سجیدہ اور ناتمام سروے میں کسی تعلون ے معذور ہوں۔ البتداگر آپ اجازت دیں توجی آپ سے اس اوارے کی بنیادی لکر ك بارىدى يى كچى لوچسنا چابتا مول \_ كن كيرك "وراصل توجى آب سوال كرنے كے لئے آيا تما، ليكن أكر آپ جواب سي دينا جاج تو يك آپ مارے اوارے کے بارے میں جو سوال کرنا جاہیں کر لیں۔

# کیا آزادی فکر کا نظریہ بالکل مطلق (Absolute) ہے؟

میں نے ان سے کما کہ آپ نے فرمایا کہ بید اوارہ جس کی طرف سے آپ کو بھیجا گیا ہے یہ آزادی فکر کا علم پر وار ہے۔ بیشک بیہ آزادی فکر پڑی آچی بات ہے۔ لیکن میں بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ ازادی فکر آپ کی نظر میں بالکل مطلق (A b solute) ہے؟ یا اس پر کوئی پا بندی بھی : ونی پائے ؟ کئے گئے کہ میں آپ کا مطلب شیں جمارے میں نے کمار کا کہ میں آپ کا مطلب شیں جمارے میں نے کمار کا میں اور اور کا کہ اور اور کی جمارے کہ اور اور ای آپ جمارے کہ اور اور ای آپ جمارے کہ دو موروں کے سامنے پر طاکے اور اور ای آپ جمارے اور اور ای آپ جمارے داروں نے بہت اور اور کی آپ جمارے داروں نے بہت اور اور کی کوئی واروں کے در مراب داروں نے بہت اور اور کوئی واروں کے در موجوں کے سرمایہ داروں نے بہت اور اور کوئی کوئی واروں کے در موجوں کے مسامنے پر طا

دولت بھ كرىى ہے اس ليے غويوں كويد آزادى مونى چاہئے كد مدان مرياني وارول پر زاك دالى مونى وارول پر زاك دالى اور كر دول كد زاك دالى اور ميں اپنى اس موجى كى تبلغ بحى شروع كر دول كد غريب جاكر ذاك ذاليس اور كوئى ان كو پائے والا نہ ہو۔ اس ليے كد مرياني دارول نے غريوں كا خون چوس كريد دولت جمع كى ہے۔ اب آپ بتائيں كد كيا آپ اس آزادى فارك حاى مول مح يا شيں؟

#### آپ کے پاس کوئی ٹیا تلا معیار (Yardstick) شیں

وہ کہنے لگے اس کے تو ہم حای نیس ہوں کے۔ یس نے کماکہ یس کی واشح کرنا ماہتا ہوں کہ جب آزادی فکر کا تعبیر بالکل اب سلوٹ (Absolute)، نسیں ہے۔ تو كيا آباس كومائع بين كر مجمح قدين مونى جابع ؟ انهول ف كماكه بل! مجمح قدين قو ہونی جائے۔ مثلا میرا خیل یہ ہے کہ آزادی فکر کواس شرط کا یابند ہوتا جاہے کہ اس کا تیجہ دو مرول برتشدد (Violance) کی صورت میں ظاہرنہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ ب قید تو آپ نے اپنی موج کے مطابق عائد کر دی، لیکن اگر کسی فخص کی دیائت دارانہ رائے یہ ہوکہ بعض الملی مقاصد تشدد کے بغیر حاصل شیں ہوتے ، اور ان الملی مقاصد کے حصول کے لئے تشدد کے نقصالات ہر داشت کرنے جائیں تو کیاس کی بیر آزادی فکر قاتل احزام ب یانمیں؟ دوسرے جس طرح آپ نے اپی سوج سے " آزادی فکر " برایک یابندی عائد کر دی۔ ای طرح اگر کوئی دو مراشخص ای قتم کی کوئی اور پابندی اپی سوچ سے عائد كرنا جاب تواس كو بهي اس كا اختيار لمنا جائ، ورند كوئي وجه موني جائ كد آپ كي سوج بر ممل کیا جائے اور دومرے کی موج پر عمل نہ کیا جائے لنذا اصل سوال ہے ہے کہ وہ کچھ قيدس كيا بوني عابع ؟ اوريد فيعلد كون كرے كاكديد قيد بوني عابع ؟ اور كي ك پاس وہ معیار کیا ہے۔ جس کی بنیاد ہر آپ یہ فیصلہ کریں کہ آزادی فکر ہر فلال حم کی پابندی لکائی جا عتی ہے اور فلال حم کی پابندی شیں لکائی جا عتی؟ آپ بھے کوئی نیا عا معیل (Yardstick) تائیں۔ جس کے ذریعہ آپ یہ فیملہ کر سکیں کہ فلال تم کی یا بندی جائز ہے اور فلال مشم کی یا بندی ناجائز ہے۔

انہوں نے جواب دیاک صاحب! ہم نے اس بہاد بر کمی باقامدہ فور نہیں کیا،

یں نے کما آپ اتنے بڑے مالی اورارے سے وابت ہیں اور اس کام کے مردے کے لئے آپ چاری اور اس کام کے مردے کے لئے آپ چاری افرای کر کی صوال کہ آزادی فکر کی صدود کیا ہوتی چاری چاری افرای کام کام کام کام کام کوپ (Scope) کیا ہوتا چاہئے؟ اگریہ آپ کے زبن میں نہیں ہے چر آپ کام پردگرام جھے بار آور ہوتا نظر نہیں آبا۔ براہ کرم میرے اس سوال کا نواب آپ بجھے اپ لڑ پچرے فراہم کر دیں، یا دومرے حضرات سے مشورہ کرکے فراہم کر دیں۔

انسان کے باس وحی کے علاوہ کوئی معیار نہیں

کنے گئے کہ آپ کے یہ خیالت اپناور سے بیٹ پنہاؤں گااور اس موضوع پر جو ہمرالر چرے وہ ہمی فراہم کروں گا۔ یہ کہ کر انہوں نے میرا پہکا ساشکریہ اوا کیا اور جلد رخصت ہو گئے۔ جس آج تک ان کے وعدے کے مطابق لرخ پر یا پہنا سوال کا جواب فراہم کر سے جواب کا منظر ہوں اور چھے پورا یقین ہے کہ وہ قیامت تک نہ سوال کا جواب فراہم کر سے بیں، نہ کوئی ایسامعیلر چش کر سے ہیں جو عالمیر متعین کریں کے دو مرافختی وو مرامعیل (Universally Applica) منظین کریں گے دو مرافختی وو مرامعیل منظین کریں گا دو اس کا معیلر جی اس کے منظمین کریں گا دو اس کا معیلر جی اس کے منظمین کریں گا دو اس کا معیلر جی اس کے منظمین کریں گا۔ آپ کا بھی اپنے ذہم کی موجود ہوگا۔ اس کا معیلر جی اس کے کہا ممل طور پر قابل قبول ہو۔ یہ بات جس کسی تروید کے فوف کے بغیر کہ سکا ہوں کہ واقعا کمل طور پر قابل قبول ہو۔ یہ بات جس کسی تروید کے فوف کے بغیر کہ سکا ہوں کہ واقعا کی باس وجی الذی اور ایدی معیلر فراہم کر سکے۔ اللہ تعالی کی ہدایت سے موا انسان کے باس کوئی لیز نمیس ہے۔ اللہ تعالی کی ہدایت سے موا انسان کے باس کوئی لیز نمیس ہے۔ اللہ تعالی کی ہدایت سے موا انسان کے باس کوئی چر نمیس ہے۔

صرف ذہب معیار بن سکتا ہے

آپ فلف کو اضاکر دیکھے۔ اس میں بی مسئلہ ذرہ بحث آیا ہے کہ قانون کا اخلاق سے کیا تعلق ہے کہ قانون کا اخلاق سے کیا تعلق ہے؟ قانون کا اخلاق سے کیا تعلق میں ہے اور اجھے برے کا تصور غلط ہے۔ نہ کوئی چڑ آچھ ہے، نہ کوئی چڑ بری

ے۔ وہ کتا کہ سے Shoud not اور Ought و Ought اور Ought وغیرہ کے الفاظ در حقیقت انسان کی خواہش فلس کے پیدا کر دہ ہیں۔ درند اس قسم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس واسطے جو معاشرہ جس وقت جو چیز اختیار کر لے وہ اس کے لئے درست ہے۔ اور ہمارے پاس اچھائی اور برائی کے لئے کوئی معیار نہیں ہے جو بے بتا سے کہ فلال چیز ایکی ہے۔ اور بید اصول قانون پر مشہور عیاست بک فلال چیز ایکی ہے۔ اور بید اصول قانون پر مشہور عیاست بک کا میں میں ایک جملہ لکھا ہے کہ:

"افرانیت کے پاس ان چزوں کے تعین کے لئے ایک چز معلم بن کی تھی، دہ ہے فرمب (Religion) کی چوک ربلیجن (Religion) کا تعلق انسان کی بلیف (Belief) اور عقیدے سے ب اور سکولر نظام حیلت عمی اس کا کو کی مقام ضمی ہے۔ اس واسطے ہم اس کو ایک بنیاو کے طور پر ضمی لینا تھے۔ "

جمارے پاس اس کوروکنے کی کوئی دلیل نہیں ہے

ایک اور مثل یاد آئی ہے جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیاتھا جس وقت برطانے
کی پارلیسنے میں ہم جنس پرتی (Homo Sexuality) کا بل آلیوں کی گوئی میں
پاس ہوا۔ اس بل کے پاس ہونے سے پہلے کانی تخلفت بھی ہوئی اور اس بل پر خور
کرنے کے لئے ایک کمیٹی تفکیل دی گئی جو اس مسئلہ پر خور کرے کہ آیا ہے بل پاس ہونا
چاہئے یا جس ؟ اس کمیٹی کی رپورٹ شائع ہوئی ہے اور فرائے مین (Fridman) کی
مشہور کہ اس میں گا کی میوری " (The Legaltheory) میں اس رپورٹ کا
خلاصہ ویا گیا ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ اس کمیٹی نے ساری رپورٹ لکھنے کے بعد لکھا
ہے کہ:

"اگرچ اس عم كولى شك في ب ك ب چراقهى نيس كل - كين چوك بم ايك مرتب يه فيدا كر يك يم ك انسان كار براي عث ذكر عمل قافون كو وظل ايماز فيس بونا چائي اس ك اس اسول كار وشق عمل جب بك بم س (Sin) او كرام (Crime) عمد تغزي برقرار و محمل ك كسن اور چزب اور كرام طيوه چزب - اس وقت تك الات باس اس عمل كوروك كى كولى وليل فيس ب - إل اگرسن اور كرائم كولك قسور كرايا جائ قريم ويك اس بل کے خلاف رائے دی جائت ہے۔ اس واسلے ہدے پاس ہی کو دو کرتے کا کوئی جواز نسیں ہے۔ اس کئے یہ بل پاس ہو جلا چاہئے۔ " جب ہم میں کتے ہیں کہ (Law) کو اسلاماتز کیا جائے تو اس کے معنی کہی ہیں کہ سیکولر نظام نے حصول علم کی جو دو نمیادیں، آگھ، کان، ناک، زبان وغیرہ اور عشل اختیا کی ہوئی ہیں، اس سے آگے ایک اور قدم برحاکر دحی التی کو بھی حصول علم اور رہنمائی کا ذرایعہ قرار وے کر اس کو لہنا شعار بنائیں۔

اس عم کی دینان (Reason) میری سمجھ میں نہیں آتی

اور جب بدبات ذہن میں آ جائے کہ وجی الئی شروع ہی وہاں ہے ہوتی ہے جمل عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ تو گھر دجی الئی کے ذریعہ قرآن و سنت میں جب کوئی حکم آ جائے۔ اس کے بعداس بناء پر اس تھم کورد کرٹا کہ صاحب اس حکم کاریزان - Reas (no میری مجمد میں شیس آ آ استفاذ نعل ہوگا۔ اس واسطے کہ وجی کا حکم آ یا ہی اس جگہ برحی کے پہل ریزان کام دے چی ہوتی تو پھر وجی کے آگر ریزان کام دے چی ہوتی تو پھر وجی کے آئے کی ضرورت بی شیس تھی۔ اگر اس حکم کے پیچے جو حکمتس میں اگر وہ سالی کام میں تمہدی عشل اوراک کر سنتی تھی تو پھر الله کو وجی کے ذریعہ اس کے حکم دیے کی چیول حاجت شیس تھی۔

قرآن و هديث ميس سائنس اور شيكنالوجي

سیس سے ایک اور سوال کا خواب ہی ہوگیا۔ جو اکثر ہمارے پڑھے تھے طبقے کے
ذ ہنول میں پیدا ہو اُ ہے۔ وہ یہ کہ صاحب! آج سائنس اور شینالوی کا دور ہے۔ ساری
د نیا سائنس اور شینالوی میں ترتی کر دی ہے لین ہما اقر آن اور ہماری حدیث سائنس اور
شینالوی کے بارے میں کوئی فار موال ہمیں شیس بتانا۔ کہ ممن طرح ایٹم ہم بتائیں، مس
طرح ائیڈرو جن ہم بتائیں۔ اس کا کوئی فار موالنہ توقر آن کر ہم میں سائے ب اور شرحت مدیث
رسول سلی اللہ علیہ وسلم میں سائے۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ احساس کمتری کا شکار
ہوتے ہیں کہ صاحب! دنیا بائد اور مرتائی پہنے رہی ہے اور ہما اقر آن ہمیں اس بارے

#### می کچو نس بناکہ ہائد ہائد ہائیں؟ سائنس اور ٹیکنالومی تجربہ کامیدان ہے

اس کاجواب سے ہے کہ امارا قرآن جمیں سے باتیں اس لئے نہیں بتایا کہ دہ دائرہ عقل کا جا ہے۔ دہ قرآن جب دہ زائل مخت اور کوشش کا دائرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے ذاتی تجربے عقل اور کوشش پر چھوڑا ہے کہ جو شخص جتنی کوشش کر ہے گا اور عقل کو استعمال کرے گا، اس میں آگے بر هتا چا جائے گا۔ قرآن آیا بی اس جگہ پر ہے جمال عقل کا دائرہ ختم ہور ہا تھا۔ عقل اس کا پوری طرح ادراک نہیں کر سکتی، ان چیزوں کا جمیں قرآن کریم نے سبق پر صایا ہے۔ ان طرح ادراک نہیں کر سکتی، ان چیزوں کا جمیں قرآن کریم نے سبق پر صایا ہے۔ ان چیزوں کا جمیں جمیں معلوات فراہم کی ہیں۔

لنذا اسلامائیزیش آف لاز کاسلاا نگسفه یه ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کواس کے آبلج بنائیں۔

#### اسلام کے احکام میں فیک (Elasticity)موجود ہے

 (r.)

خاموش ہیں۔ جن کے بارے میں کوئی ہدایت اور کوئی رہنمائی نہیں کی گئے۔ جن کے بارے میں آر آن وسنت نے کوئی کا ہمیں دیا۔ تھم کیوں نہیں دیا؟ اس لئے کہ اس کو ملاک عقل پر چھوڈ دیا ہے۔ اور اس کا اتناوسیع دائرہ ہے کہ ہر دور میں انسان اپنی مقل اور تجربہ کو استعمال کرکے اس خالی میدان (Unoccupied Area) میں ترتی کر سکتا ہے۔ ہور مردور کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔

#### ان احکام میں قیامت تک تبدیلی نہیں آئے گ

ووسراحسہ، جس میں اجتماد اور استباطی سخج کش رکھی سی ہے۔ اس کے اندر بھی ملات کے لحاظ سے علتوں سے بدلے کی دجہ سے احکام سے اندر تغیرہ تہدل ہو سکتا ہے۔ البت پہلاحسہ بینک بھی تنہیں بدل سکتا۔ قیامت آجائے کی لیکن وہ شیس بدلے گا۔ اس کے کا دو در حقیقت انسان کے ملات بدل کئے کہ وہ در حقیقت انسان کے ملات بدل سکتے۔ اور چونکہ وہ فطرت کے ادراک پر جنی ہیں اس کے تبیں، لیکن فطرت نہیں بدل سکتی۔ اور چونکہ وہ فطرت کے ادراک پر جنی ہیں اس کے تان جس بھی تبدلی شیس لائی جا سکتی۔

بسر حال! جمال تک شریعت نے ہمیں گنجائش دی ہے گنجائش کے دائرہ میں رہ کر ہم اپنی ضروریات کو پورے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔

## اجتماد کمال سے شروع ہوتا ہے

اجتناد کا دائرہ وہاک شروع ہوتا ہے جمال نص قطعی موجود نہ ہو۔ جمال نص موجود ہو وہاں مقل کو استعمال کر کے نصوص کے خلاف کوئی بلت کمنا در حقیقت اپنے دائرہ کار (Jurisdiction) ہے باہر جانے والی بات ہے اور اس کے نتیجے میں دین کی تحریف کا راستہ کھنا ہے۔ جس کی ایک مثال آپ حضرات کے سامنے عرض کرآ ہول۔

خزرير حلال مونا جائے۔

قرآن كريم من فزير كو حرام قرار ديا كياب اوربيه حرمت كالحكم وى كالحكم ب- اس جكه بر عقل كواستعال كرناكه صاحب! بيد كيون حرام ب؟ بيه عقل كو غلط جكه براستعال كرناب- اى وجه ب بعض لوگون في يمان تك كمه دياكه بات وراصل بي ہے کہ قر آن کریم نے فزیر اس لئے حرام کیا تھا کہ اس زمانے میں فزیر بڑے گذے سے اور فریر بیٹ گذرے محصور غیر پندی محات تے۔ اب او فزیر کے لئے برے ہائی جینک فارم (Hygenic Farm) تیار کئے گئے میں اور بڑے صحت مندانہ طریقے سے پرورش موتی ہے۔ اندا وہ تحکم اب فتم مونا چاہئے یہ اس جگہ پر عقل کو استعمال کرنا ہے جمال وہ کام وینے سے انکار کر رہی ہے۔

#### سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟

ای طرح ربادر سود کو جب قرآن کریم نے حرام قرار دے دیا۔ بس وہ حرام ہو گیا۔ عقل میں چاہے آئے یانہ آئے۔ دیکھنے قرآن کریم میں مشرکین عرب کا قیل نقل کرتے ہوئے فرایا گیا۔

"إِنَّهَا الَّهِيمُ مِثْلُ الدِّبَا" (سوره البقره: ٢٤٥)

کے بیج بھی رہا جیسی چزے۔ تجارت اور بیج دشراء سے بھی انسان نفع کما آے اور رہا ہے بھی نفع کما آہے۔ لیکن قر آن کریم نے اس کے جواب میں فرق بیان نسیں کیا کہ بیچ اور رہا میں سے فرق ہے بلکہ سے جواب دیا کہ:۔۔

وَ اَحَلَّ اللَّهُ النَّيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"

بس! الله تعافی نے بھے کو حال قرار ویا ہے اور رہا کو حرام قرار ویا ہے۔ اب آگے اس تھم میں تمدارے لئے چوں چرا کی مخبائش نسیں۔ اس لئے کہ جب اللہ نئے بچ کو حال کر دیا ہے تو حال ہے اور جب اللہ نئے رہا کو حرام کر دیا اس لئے حرام ہے۔ اب اس کے اندر چوں چرا کر ناور حقیقت عمل کو غلط جگہ پر استعمال کرنا ہے۔

أيك واقعه

ایک واقعم شہورے کہ امارائی ہندوستانی گویہ ایک مرتبہ تج کرنے چا گیا۔ جج کے بعدوہ جب مرینہ شریف جارہا تھا۔ رائے میں منزلیں ہوتی تھیں۔ ان پر رات گزار نی پرتی تھی۔ ایک منزل پر جب رات گزارنے کے لئے تھمراتو دہاں ایک عرب کویہ آگیا۔ وہ بدو تسم کا عرب کویہ تھا۔ اس نے بست بھدے اندازے سار کی بجاکر گانا شروع کیا۔ آواز بری معدی متی اور اس کو سادگی اور طبلہ بھی صحح بجانا نسیں آنا تھا بہبندوستانی کو سے نے اس کی آواز متی تو اس نے کما کہ آج سے بات میری سمجھ بیس آگئی ہے کہ آخ نیات میری سمجھ بیس آگئی ہے کہ آخ نیات کو کیوں حرام قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ آپ نے قوان بدوول کا گانا تا تھا۔ اگر آپ میرا گانا من لیتے تو حرام قرار نہ دیتے۔ تو اس فتم کی فکر اور تھا نکنگ (Thinking) اور متی ہے۔ اس فتم کی فکر اور تھا نکنگ (Thinking) تو میں کو اجتماد کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ نصوص قطعید سے اغرا اپنی خواہشات نفس کو استعمال کرنا ہے۔

آج کے مفکر کا اجتماد

المرے ہاں ایک معروف مقل میں۔ "مقل" اس لئے کمہ رہا ہوں کہ وہ اپنی فیلڈ (Field) میں "مقل" (Thinker) مجھے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ جو آے

"اَسْتَابِينُ وَالشَّابِقَهُ فَاقْطَعُنَّا اَيْدِيَهُمَا"

که چور مرد اور چور عورت کا باتھ کاٹ دو۔

ان مقر صاحب نے اس آب کی یہ تغیری کہ چور سے مراد سرمایہ دار میں جنوں نے بری بڑی صنعتیں قائم کر رکھی ہیں۔ اور " باتھ" سے مراد ان کی اند شریاں (Industries) اور " کافٹ" سے مراد ان کا فیشٹائیزیش (Industries) ہے، المذااس آبت کے معنی میں کہ سرمایہ داروں کی ساری اند شریوں کو نیشٹائیز کر نیا جائے اور اس طریقے سے چوری کا دروازہ بند ہو جائے گا۔

مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بمائد اس حم کے احتادات کے بارے میں اقبل مرحم نے کما قاکد: 74

ز اجتمادے علما کے کم نظر افتداء یا رفتگل محفوظ تر کہ ایسے کم نظر لوگول کے اجتماد سے پرانے لوگول کی باقزل کی اخترار ناوہ زیادہ محفوظ ہے۔

کین یہ ڈر ہے کہ یہ آوازہ تجرید مثرق میں ہے تھید فرگی کا بدانہ

بر حل میں آج کی اس نشست ہے تا کہ و اضافا چاہتا تھا اور شاید میں نے اپنے
استحفاق اور اپنے وعدے ہے بھی زیادہ وقت آپ حضرات کالیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے
کہ جب تک "اسلایا کیزیشن آف لاز" کا فلفہ ذخون میں نہ ہو، اس وقت تک محض
"اسلایا کیزیشن آف لاز" کے لفظ کی در ویست درست کر لینے ہے بات نمیں بنتی۔
فرد نے کہ بھی دیا لا اللہ تو کیا حاصل
ول و نگاہ مسلمان نمیں تو کچے بھی نمیں
دل کے اسلایا کیزیشن کا پہلاقدم میہ ہے کہ ہمیں اس بات کا بقین ہوکہ ذکھے کی

وث بر، سیند آن کر، کمی معذرت خوای کے بغیر کمی سے مرحوب ہوئے بغیریہ بات کد کیوٹ بر، سیند آن کر، کمی معذرت خوای کے بغیر کمی سے مرحوب ہوئے بخیریہ بات کہ میں کہ امارے نزدیک انسانیت کی فلاح کا اگر کوئی راست ہے تو وہ صرف السائیزیشن " (Islamisation) میں ہے۔ اس کے علاوہ کی اور چز میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو اس کی حقیقت کو صحح طور پر سیجھنے کی توثی عطافرا دے آجن۔ و آخر وعانا ان المحد فقد رب العائمین۔





واقعہ معراج کے بعد ۱۸ مال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن ان ۱۸ مال کے دوران سے کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معران کے بارے میں کوئی فاص حکم دیا ہو، یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر واثواب کا باعث ب، اور نہ ہی آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا اجتمام ثابت ہے۔

## بشرالله الجن التحمية

# ماہِ رجب چندغلط فہمیوں کاازالیہ

الحمد لله وكفى وسلام على عبادة الذبيث اصطفى. اقابعد!

ماہ رجب کے بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہیاں مجیل مگی میں۔ ان کی حقیقت سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔

## رجب كاچاند دېكو كرآپ ﷺ كاعمل

ال پورے مینے کے بارے میں جو بات صحیح سند کے ساتھ حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم ے ثابت ہ، وہ یہ کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو چاند دیکھتے آتھ کو چاند دیکھ کر آپ یہ دعا فرایا کرتے تھے کہ:

الله ما باب ل ال مرجب وشعبان وبلفنا بهضان - "ات الله المار ل ل رجب اور شعبان كمين من بركت عطا فرائي، اور بمي رمضان تك ينتجا ويحك" -

لعنی ہماری عمراتی کروجیجے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پالیں، گویا کہ پہلے ے مضان المبارک کی آمد کا اشتیاق ہوتا تھا۔ یہ دعا آب سے ضیح سند کے ساتھ طابت ہے، اس لئے یہ دعا کرنا سنت ہے، اور اگر کمی نے شروع رجب میں یہ دعا نہ کی ہوتو وہ اب یہ دعا کرلے۔ اس کے علاوہ اور چزس جو عام لوگوں میں مشہور ہوگئی میں، ان کی شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔

## شب معراج کی فضیلت ثابت نہیں

مثلاً ٢٤ ر رجب كى شب كے بارے ميں يہ مشہور ہوگيا ہے كہ يہ شب معراح ہو، اور اس شب كو بھى اى طرح گزارى جاتى ہے، اور جو نفيلت شب قدر كرارى جاتى ہے، اور جو نفيلت شب قدر كى ہے، كم وہيش شب معراج كى بھى وہى نفيلت شب جاتى ہے، بكد ميں نے آلك بگد يہ لكھا ہوا ديكھا كہ وشب معراج كى نفيلت شب قدر ہے، بكد ميں نے آلوں ہكراس دات ميں لوگوں نے نمازوں كے بھى فاص فاص طريقے مشہور كردئے كہ اس دات ميں اتنى ركعات پڑھى جائيں، اور ہرركعت ميں فلال فلال فلال خاص مور تى بڑھى جائيں۔ فدا جانے كياكيا تفسيلات اس نماز كے بارے ميں لوگوں ميں مشہور ہو تكئي۔ خوب سمجھ ليجت: يہ سب بے اصل باتيں ہيں، شريعت ميں ان كى كوئى اصل اور كوئى نمياد نہيں۔

## شب معراج کی تغیین میں اختلاف

مب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ۲۷ رجب کے بارے میں بیتی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیو نکہ اس باب میں مختلف روایتی ہیں۔ بعض روایوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رقع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تے، بعض روایوں میں رجب کا ذکر ہے، اور بعض روایوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لئے پورے یقین کے ساتھ خیس کما جاسکنا کہ کوئی رات صحیح "فق بیل معراج کی رات ملح "فق بیل معراج کی رات ملح معراج کی رات ملی۔ جس میں آکھرت ملمی اللہ علیہ و علم ممرائ پر تشریف کے۔ گئے۔

## أكربه فضيلت والى رات بهوتى تواسكي تاريخ محفوظ بهوتى

اس ت آپ خود اندازہ کرلیں کہ اگر شب معران بھی شب قدر کی طرح کوئی مخصوص رات ہو ہی، اور اس کے بارے میں کوئی خاص ادکام ہوت جس طرح شب لقدر کے بارے میں ہیں تو اس کی تاریخ اور مبینہ محفوظ رکنے کا اہتمام ایا جاتا۔ لیکن چو نکہ شب معراج کی تاریخ محفوظ نہیں تو اب یقینی طور سے ۲۷؍ رجب کو شب معراج گزار دینا درست نہیں۔

## وبى ايك رات فضيلت والي تقى

اور آگر بالفرض بید تشلیم بھی کرلیا جائے کہ آپ صلی الله طبیہ وسلم ۱۲۵ رجب
ہی کو معراج کے لئے تشریف لے سئے بھی جس میں یہ مظیم الثان واقعہ بیش آیا،
اور جس میں الله تعالی نے بی کریم صلی الله طبیہ و سلم کو بیہ متاسم قب عطاء فرمایا،
اور اپنی بارگاہ میں حاضری ط شرف بخش، اور امت کے لئے نمازوں کا شخف بھیجا، تو
بے شک وی ایک رات بزی فضیلت والی تھی۔ کسی مسلمان کو اس کی فضیلت میں
آیا شبہ ہو سکتا ہے؟ لکبن بے فضیلت ہم سال آئے والی ۲۷ رجب کی شب کو حاصل
نہیں۔

# آپ کی زندگی میں ۱۸ مرتبہ شب معراج کی تاریخ آئی

لتكين

پھر دو سری بات یہ ب کہ یہ واقد معراج من ۵ ر نیوی بیس آیا۔ لیمی حضور صلی الله علیہ وسلم کے بی بنے کے پانچویں سال یہ شب معراج پیش آئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقد کے بعد ۱۸ سال تک آپ دنیا بیس تشریف فرمارہ، مطلب یہ ہے کہ اس واقد کے بعد ۱۸ سال تک آپ دنیا بیس تشریف فرمارہ، کا لیکن ان انھارہ سال کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے بیس کوئی فاص تھی دیا ہو، یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے بیس یہ فرمایا ہو کہ اس رات بیس شب قدر کی طرح جاگنا ذیادہ اس کے بارے بیس یہ فرمایا ہو کہ اس رات بیس شب قدر کی طرح جاگنا ذیادہ اجروثواب کا باعث ہے۔ نہ تو آپ کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے، و حضور صلی الله علیہ وسلم زمانے میں اس رات بیس جاگئے کا اجتمام ثابت ہے، نہ خود حضور صلی الله علیہ وسلم رائی الله تعالی عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہم نے اپنے طور پر اس کا اہتمام فرمایا۔

## اس کے برابر کوئی احتی نہیں

پھر مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سو
سال تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دنیا میں موجود رہے، اس پوری صدی میں
کوئی ایک واقعہ ایسا ثابت نہیں ہے جس میں سحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ۲۷
ر رجب کو خاص اہتمام کرکے مثایا ہو۔ لہذا جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
نے نہیں کی، اور جو آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نہیں کی، اس کو
دین کا حصہ قرار دینا، یا اس کو سنت قرار دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معالمہ کرنا
برعت ہے، اگر کوئی شخص ہے کہ میں (معاذاللہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم س

ذیادہ جانتا ہوں کہ کونمی رات زیادہ فضیلت والی ہے، یا کوئی شخص میہ کم کہ سحابہ کرام رصنی اللہ تعالی عنہم سے زیادہ مجھے عبارت کا ذوق ہے، اگر سحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے میہ عمل نہیں کیا تو میں اس کو کروں کا تو اس کے برابر کوئی احمق نہیں۔

## صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم سے زیادہ دین کو جانے والا

#### كون؟

لیکن جہال تک دین کا تعلق ب، حقیقت یہ ب کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم، تابعین رمبم اللہ تعالی دین کو سب سے زیادہ عنبم، تابعین رمبم اللہ تعالی دین کو سب سے زیادہ عالیٰ والے ورین کو خوب سجھنے والے اور دین پر محمل طور پر عمل کرنے والے تھے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہ کہ میں ان سے زیادہ دین کو جاتا ہوں، یاان سے زیادہ دین کا ذوق رکھتا ہوں، یا ان سے زیادہ عبادت گزار ہوں تو حقیقت میں وہ شخص ہاگل ہے، وہ دین کی فہم نہیں رکھتا۔

### اس رات میں عبادت کا اہتمام بدعت ہے

البندا اس رات میں عبادت کے لئے خاص اہتمام کرنا بدعت ہے۔ یول تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ جس عبادت کی توفیق دے دیں وہ بہتری بہترہے، البندا آج کی رات بھی جاگ لیس، کل کی رات بھی جاگ لیس، ای طرح پھرستا ئیسویں رات کو بھی جاگ لیس، لیکن اس رات میں اور دو سری راتون میں کوئی فرق اور کوئی نمایاں اخیاز ٹہیں ہونا چاہئے۔

#### ۲۷٫ رجب کاروزه ثابت نہیں

ای طرح ستاکیس رجب با روزہ ب، بعض لوگ ستاکیس رجب نے روزے لو فضیات والا ہے، ای طرح سند مورد کا روزہ فضیات والا ہے، ای طرح سناکیں رجب کے روزے کر می فضیات والا روزہ خیال کیا جاتا ہے، بات یہ ہے کہ ایک یادہ ضعیف روایتیں تو اس کے بارے میں ہیں، لیکن صحح سند سے کوئی روایت نابیت نہیں۔

## حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه نے بدعت كا

#### سدباب كيا

حضرت فاروق المنظم رسی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بعض لوگ ۲۷ رجب کو روزہ مرکھنے لیے، جب منزت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پت چاا کہ ۲۷ رجب رجب کا فاص اہتمام کرکے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو چو نکہ ان کے یہاں دین سے زرا ادھر ادھر ہوتا ممکن نہیں تھا، چنانچہ وہ فوراً گھر سے نگل پڑے، اور ایک ایک شخص کو جاکر زبرہ تی فرمات کہ تم میرے سامنے کھانا کھاؤ، اور اس بات کا شوت دو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے، باقاعدہ اہتمام کرکے لوگوں کو کھانا کھایا تاکہ لوگوں کو میانا کھایا تاکہ لوگوں کو سے خیال نہ ہو کہ آن فا روزہ زیادہ فضیلت کا ہے۔ بلکہ جیسے اور ونوں میں نغلی روزہ رکھا جا سے ایک جوزوں میں نغلی روزہ رکھا جا سے ایک جو اور دنوں کے اندر اپنی طرف سے زیادہ نے ہمام اس کئے فرمایا تاکہ برعت کا سدیاب ہو، اور دین کے اندر اپنی طرف سے زیادتی شہو۔

### اس رات میں جاگ کر کونسی برائی کرلی؟

ای سے بید بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس رات میں جاگ کر عبادت کرلی اور دن میں روزہ رکھ لیا تو کو نسا گناہ کرمیا؟ کیا ہم نے چوری کرلی؟ یا شراب لی لی؟ یا ذاکہ ذالا؟ ہم نے رات میں عبادت ہی تو ک ہے، اور اگر دن میں روزہ رکھ لیا تو کیا ٹرائی کا کام کیا؟

#### دین"اتباع" کانام ہے

حفرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے یہ بتلاویا کہ خرابی یہ ہوئی کہ اس دن کے اندر روزہ رکھنا اللہ تعالی نے نہیں بتایا، اور خود ساختہ ابتمام والترام ہی اصل خرابی ہے۔ میں یہ کئی بار عرض کرچکا ہوں کہ سارے دین کا ظامہ "ابتاع" ہے کہ ہمارا عکم بانو، نہ روزہ رکھنے میں کچھ رکھا ہے، نہ افظار کرنے میں کچھ رکھا ہے اور نہ نماذ پڑھو تو نماذ پڑھونا عبادت ہے، اور جب ہم کہیں کہ نماذ پڑھو تو نماذ پڑھونا عبادت ہے، اور جب ہم کہیں کہ دوزہ نہ رکھو تو روزہ نہ رکھنا عبادت ہے، جب ہم کہیں کہ عبادت ہے، اگر اس وقت روزہ رکھو گے تو یہ دین کے ظاف ہوگا۔ تو دین کا سارا کھیل "ابتاع" میں ہے، اگر اللہ تعالی یہ حقیقت دل میں اتاردے تو ساری برعتوں کی خود سانتہ الترابات کی جڑکٹ جائے۔

## وہ دین میں زیادتی کررہاہے

اب اگر کوئی شخص اس روزے کا زیادہ اہتمام کرے تو وہ شخص دین جس اپن طرف سے زیادتی کردہا ہے؛ اور دین کو اپنی طرف سے گھڑ رہا ہے۔ لہٰذا اس نقطہ نظرے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ہاں! البتہ آگر کوئی شخص عام دنوں کی طرح اس میں (۲۵)

بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، اس کی ممانعت نہیں، لیکن اس کی زیادہ فضیلت سمجھ کر، اس کو سنت سمجھ کر، اس کو زیادہ مستحب اور زیادہ اجر و تواب کا موہب سمجھ کر اس دن روزہ رکھنا، یااس رات میں جاگنا درست نہیں، بلکہ بدعت ہے۔

#### کونڈول کی حقیقت

شب مھماج کی تو پھر بھی کچھ اصل ہے کہ اس رات میں حضور اقد س صلی اللہ طیہ وسلم اتنے اعلیٰ مقام پر تشریف لے کئے تھے، لیکن اس ہے بھی زیادہ آج کل معاشرے میں فرض وواجب کے دریت میں جو چیز مچیل گئی ہے وہ کونڈے ہیں، اگر آئ کی نے کونڈے نہیں کئے تو وہ مسلمان ہی نہیں، نماز پر مھے یا نہ پڑھے، روزے رکھے یاٹ رکھے، گناہوں سے بچے یاٹ بیچے، لیکن کونڈے ضرور کرے۔ اور اکر کوئی شخص نہ کرے یا کرنے والوں کو منع کرے تو اس پر لعنت اور ملامت کی جاتی ت مدا جانے یہ کونڈے کہاں ہے نکل آئے؟ نہ قرآن وحدیث سے ثابت جی، نه محایہ کرام رمنی اللہ نعالی محتبم ے، نہ تابعین رحمبم اللہ تعالی ہے نہ تجع تابعین رتم الله تعالى سے اور نہ بزرگان ومن سے، كميں سے اس كى كوئى اصل ثابت نہیں، اور اس کو اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ گھر میں وین کا کوئی دو سرا کام ہویا نہ وہ کئین کونڈے ضرور بول گے، اس کی وجہ سے ہے کہ اس میں ذرا مزہ اور لذت آتی ہے، اور جماری قوم لذت اور مزہ کی خوگر ہے، کوئی میلمہ ٹھیلہ ہوتا جائے، اور لولی حظ نفس کا سامان ہونا چاہے۔ اور ہوتا سے بے کہ جناب! بوریاں یک رہی ہیں، طوہ یک رہا ہے، اور ادھرے ادھر جاری ہیں، اور ادھرے ادھر آری ہیں اور ا يك ميل لكا وا ب، تو يو كل يه برك من كاكام ب، اس واسط شيطان في اس میں مشغول کردیا که نماز بر حویا نه برحو، وہ کوئی ضروری نہیں، مگربه کام ضرور ہونا عائے۔

## بيرامت خرافات ميں ڪھو گئي

جمائی ان چزوں نے ہماری امت کو خرافات میں جلا کر دیا ہے ۔ حقیقت روایات میں کھو گئی میر امت شرافات میں کھو گئی

اس فتم کی چیزوں کو لازی سمجھ لیا گیا اور حقیقی چیزیں پس پشت ڈال دی گئیں۔
اس کے بارے میں رفتہ رفتہ اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس لئے کہ
بہت ہے لوگ صرف ناوا قیبت کی وجہ ہے کرتے ہیں، ان کے ولوں میں کوئی عناو
نہیں ہوتا، لیکن دین ہے واقف نہیں، ان یجاروں کو اس کے بارے میں پہتہیں
ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح عیدالا صحیٰ کے موقع پر قربانی :وتی ہے، اور گوشت
ادھر ہے ادھ جاتا ہے، یہ بھی قربانی کی طرح کوئی ضروری چیز ہوگی، اور قرآن اور حراق میں اس کا بھی کوئی شوت ہوگا، اس لئے ایسے لوگوں کو مجب، بیار اور شفقت ہے سمجھلیا جائے، اور الی تقریبات میں خود فحریک ہونے سے برہیز کیا

#### خلاصه

برطال! ظامد بیب کر رجب کامپید رمضان کامقدم ہے، اس کے رمضان کے سے کے رمضان کے سے کہ رحضان کے سے کہ اس کے حضور اقد س کے لئے پہلے اس کے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے سے دعا بھی فرمادہ جیں، اور لوگوں کو توجہ دلارہ جیں کہ اب اس مبارک مہینے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرلو، اور اپنا نظام اللوقات اللہ ایا بنانے کی قلر کرو کہ جب یہ مبارک مہینہ آئے تو اس کا ذیادہ سے ذیادہ وقت اللہ

کی عبادت میں صرف ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی فہم عطاء فرمائے، اور صبح طور پر عمل کرنے کی تونیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

واخردعواناان الحمدلله مه العالمين





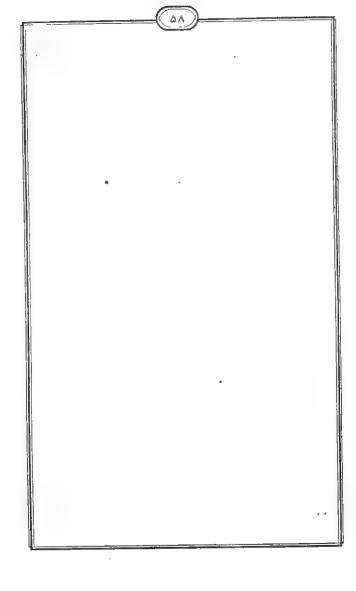

## E PARIN

## نیک کام میں دیرینہ کیجئے

َ فَاعُوٰذُ بِالشَّهِ مِنَ الشَّيُطِي التَّحِيشِهِ - بِشِهِ التَّحْفِ التَّحْفِ التَّحِيمُهِ وَسَابِ عُوَّا إِلَى مَفْخِرَةٍ مِّرْثَ تَرْتِكُمُ وَبَحَنَّةٍ عَرَضُهَا التَّمَوْثُ وَالْكَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّتِّةِ بِيَكَ

(مورة آل مسدان: ١٣٣)

احنت بالله صلى الله حولانا العظيم وصلى رسوله المنبى المشريع وخوس على ذالكمن الشُّها في والشَّكرين والعماد لله رب العالماين -

#### مبادرت الى الخيرات

علّامہ نووی رحمہ اللہ علیہ نے آمے جوباب قائم کیا ہے۔ وہ ہے:

﴿باب المبادرة الى الخيرات ﴾

اس کے معنیٰ یہ بین کہ جب انسان اپنی حقیقت پر غور کرے گا 'اور اللہ جلّ جلالۂ کی عقمتِ شان' اس کی قدرتِ کا ملہ اور حکمتِ بالغہ پر غور کرے گا' اور اللہ اور حکمتِ بالغہ پر غور کرے گا' اور اس کی شان ربوبیت پر غور کرے گا' تو اس غورو فکر کے نتیج بیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دل ما کل ہوگا اور خود بخود دل میں دامیہ پیدا ہوگا کہ جس مالک نے یہ ماری کا خات بنائی ہے اور جس مالک نے یہ نعتیں جھ پر نا زل فرائی بیں اور جس مالک کے بیحے رحموں کی بارش میں رکھا ہے' اس مالک کا بھی جھ پر کوئی حق ہوگا؟ جب یہ دامیہ اور میلان پیدا ہو' اس دفت کیا کرنا چاہے؟

اس سوال کے جواب کے لئے علامہ نووی ؓ نے یہ باب قائم فرمایا ہے
کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی عباوت کا داعیہ پیدا ہو' اور نیک کام کے کرنے کا
خرک سامنے آئے' تو اس وقت ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ جلد از جلد اس نیک
کام کو کرلے۔ اس میں دیر نہ لگائے۔ کی معنی میں "مباورة" کے ' یعنی کسی کام
کو جلدی ہے کرلینا' ٹال مول نہ کرنا' اور آئندہ کل برنہ ٹالنا۔

نیکی کے کاموں میں ریس اور دو ژلگاؤ

علَّامه نودي مب علي يد آيت كريمه لائ ميل :

# وَسَارِغُوَّا إِلَى مَغُفِوْوَ قِبِنَ دَيِّكُهُ وَجَنَّهُ عَوْضُهَا الشَّمُوْتُ وَالْمَالِيَّ مُوْتُ وَالْمَالِ مَال

تمام انسانیت کو خطاب کرکے اللہ تعالی فرمارے میں کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس جنّت کی طرف جلدی سے دو ژو' جس کی چو ژائی آسانوں اور زمین کے برابر' بلکہ اس سے مجمی کمیس زیادہ ہے اور وہ متّقی لوگوں کے لئے تارکی گئی ہے۔

"مسارعت" کے معنی میں ' جلد سے جلد کوئی کام کرنا 'دو سروں سے آگے برھنے کی کوشش کرنا۔ ایک دو سرے آیت میں فرمایا کہ :

فَاسْتَبِعُواالُّفَ يُرَاتِ (سورة بقرة ١٤٨)

لینی بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ریس اور دو ژ نگاؤ۔ خلاصہ اس کا بیہ ہے کہ جب کسی نیک کام کا ارادہ اور داعیہ دل میں پیدا ہوتو اس کو ٹلا دُنہیں۔

#### شيطاني داؤ

اس لئے کہ شیطان کے داؤاوراس کے حربے ہرایک کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں 'کافر کے لئے اور ہیں' مؤمن کے لئے اور ہیں۔ مؤمن کے دل میں شیطان سے بات نہیں ڈالے گا کہ یہ نیکی کا کام مت کیا کرو' یہ بُرے کام ہیں۔ یہ بات براہِ راست اس کے دل میں نہیں ڈالے گا'اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے نیکی کے کام کو بُرا نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن مؤمن کے ساتھ اس کا یہ حربہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ کہتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا' یہ فلاں نیک کام کرنا تو اچھا ہے'اس کو کرنا چاہئے۔ لیکن انشاء اللہ کل سے شروع كريس ك- اب جب كل آئى قو پريه كيد كا اچها بعائى! كل ك مشروع كريس كا الإما بعائى! كل ك شروع كرول كا أو وه كل بحى زندگى بحر نيس آئى كى الله والى كات ولى يات ولى ين الركن عالية الإي زندگى بس تبديلى لائى عالية الإي زندگى بس تبديلى لائى عالية الإي زندگى بس تبديلى الناء لائى عالية الركنا عالية كريس كا جب الى كالد الركا و الله الركا كال الله الى بر عمل كى الله الى بر عمل كى توجه فيس آئى كى -

#### عمرِعزیزے فائدہ اٹھالو

ای طرح زندگی کے اوقات گزرتے جارے ہیں۔ عمرِ عزیز گزرتی جارہے ہیں۔ عمرِ عزیز گزرتی جارہی ہے۔ کچھ ہت نہیں کہ کتنی عمریاتی ہے؟ قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے کہ کل پر مت ٹالو ، جو داعیہ اس دقت پیدا ہوا ہے 'اس پر ای دفت عمل کرو 'کیا معلوم کہ کل تک یہ داعیہ رہے یا نہ رہے 'اوّل تو یہ بھی نہیں ہت کہ تم خود زندہ رہو تو یہ ہت نہیں کہ بید داعیہ باتی رہے گایا نہیں؟ اور اگر داعیہ باتی رہا تو کیا معلوم کہ اس دفت حالات موافق ہوں یا نہ ہوں۔ بس! اس دفت جو داعیہ باتی رہا ہوا ہے اس پر عمل کرکے فائدہ حاصل کرلو۔

## نیکی کا داعیہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے

ید واحد الله بحل شاند کی طرف سے مہمان ہے اس مہمان کی خاطر مدارات کراو اس کی خاطر مدارات کراو اس کی خاطر مدارات یہ ہے کہ اس پر عمل کراو اگر نفل نماز پر عین کا داجہ بیدا ہوا اور یہ سوچا کہ یہ فرض وواجب تو ہے ہیں۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ تو ہوگا نہیں ، چلو چھوڑو۔ یہ تم نے اس مہمان کی ناقدری کردی جو اللہ تعالیٰ نے تہماری اصلاح کی خاطر بھیا تھا۔ اگر تم نے اس وقت فورا عمل نہ کیا تو بیچے رہ جاؤ گے ، پھر معلوم نہیں کہ ووبارہ مہمان آئے ، یا نہ فورا عمل نہ کیا تو بیچے رہ جاؤ گے ، پھر معلوم نہیں کہ ووبارہ مہمان آئے ، یا نہ

آئ ' بلکہ وہ آنا بند کر دے گا' کیونکہ وہ مہمان یہ سوچے گا کہ یہ فخض میری بات تو ماتا نہیں ' اور میری ناقدری کرتا ہے ' میری خاطریدا رات نہیں کرتا ' میں اب اس کے پاس نہیں جاتا اس طرح دل میں نیکی کا داعیہ پیدا ہونا ہی بند ہو جائے گا۔ بہرطال ویسے تو ہرکام میں جلدی اور عجلت کرنا 'برا ہے' کیکن جب دل میں کمی نیک کام کے کرنے کا داعیہ پیدا ہوتو اس پر جلدی عمل کرلینا ہی اچھا ہے۔

#### فرصت کے انتظار میں مت رہو

اگر اپنی اصلاح کی فکر کا دل میں خیال آیا کہ زندگی دیے ہی گزری جارہی ہے وہ استے اور استے اخلاق اور اعمال کی اصلاح ہوئی چاہئے اور استے اخلاق اور اعمال کی اصلاح ہوئی چاہئے ۔ لیکن ساتھ ہی ہے سوچا کہ جب فلاں کام سے فارغ ہوجائیں گے ، پھراصلاح شروع کریں گے۔ یہ فرصت کے انتظار میں عمرِ عزیز کے جو لمحات گزر رہے ہیں ، وہ فرصت بھی آنے والی نہیں ہے۔

## كام كرنے كا بمترين كر

ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سرّه فرمایا کرتے شفے کہ :

> "جو كام فرصت كے انتظار ميں نال ديا 'وه لل كيا 'ده چر نہيں ہوگا۔ اس داسطے كه تم نے اس كو نال ديا۔ كام كرنے كا طريقة بيہ كه دو كاموں كے درميان تيمرے كام كو گفسادو 'ييني ده دوكام جو تم پہلے سے كررہے ہو 'اب تيمرا كام كرنے كا خيال آيا ' تو ان دوكاموں كے درميان تيمرے

(71)

کام کو زبردی گفیادو وہ تیمراکام بھی ہوجائے گا اور اگر یہ سوچا کہ ان دو کاموں سے فارغ ہوکر پھر تیمراکام کریں کے تو پھروہ کام نبیں ہوگا۔ یہ منصوبے اور پلان بنانا کہ جب یہ کام ہوجائے گا تو پھرکام کریں گے ، یہ سب نالے والی باتیں ہیں ، شیطان عمواً ای طرح دحوکہ میں رکھتا ہے۔

#### نیک کاموں میں ریس نگانا 'برا نہیں

اس لئے "مبادرت الی الخیرات" یعنی نیک کاموں میں جلدی کرنا اور آگے برمنا قرآن وسنّت کا نقاضہ ہے۔ اور علّامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لئے یہ باب قائم فرمایا ہے "باب المباورت الی الخیرات" یعنی بھلا ئیوں کی طرف جلدی ہے سبقت کرنا۔ علّا مہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یماں دولفظ استعمال کتے ہیں : ایک "مبادرت" یعنی جلدی کرنا' دو سرا "مسابقت" یعنی مقابلہ کرنا' رلیں لگانا' ایک دو سرے ہے آگے بوھنے کی کوشش کرنا۔ اور یہ مقابلہ کرنا اور رلیں لگانا نیکی کے معاط میں محبوب ہے الیکن دو سری چیزوں میں ایک دو سرے ے آمے بوضے کی کوشش کرنا برا ہے ، جسے مال کے حصول میں عزت کے حصول میں 'شہرت کے معالمے میں' دنیا کے حصول میں ' جاہ طلبی کے معالمے میں' ان سب میں یہ بات 'بری ہے کہ انسان دو سرے ہے آیے بردھنے کی حرص میں لگ جائے۔ لیکن نیکیوں کے معاطے میں ایک دو مرے ہے آگے برھنے کا حذبہ ایک محمود اور قابل تعریف جذبہ ہے۔ قرآن کریم خود کبہ رہاہے کہ وانستقوا الخُنْراب نيكوں مِن الك دو مرے ہے آمجے بردھنے كى كوشش كرد۔ ا یک فخص کو تم د کیمه رہے ہو کہ ماشاء اللہ عمادت میں لگا ہواہے ' طاعات میں لگا ہوا ہے 'گنا ہوں سے نیج رہاہے' اب کوشش کرد کہ میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاؤں' اس میں ریس لگانا 'برا نہیں۔

#### ُ ذنیاوی اساب میں ریس لگانا جائز نہیں

یماں معالمہ النا ہوگیا ہے' اس وقت ہماری پوری زندگی ریس لگانے
ہیں گزر رہی ہے۔ لیکن ریس اس میں لگ رہی ہے کہ پید زیا وہ سے آیا وہ کہاں
ہیں گزر رہی ہے۔ لیکن ریس اس میں لگ رہی ہے کہ پید زیا وہ سے آبادہ کہ ایسا بھلہ بنالیا' میں اس سے آبادی کار خریدی'
ایسا بھلہ بنالیا' میں اس سے آبانی ورج کا بنالوں' دو سرے نے ایسا ساز وسامان بھ کر لیا'
ہیں اس سے آبانی ورج کی خریدلوں' دو سرے نے ایسا ساز وسامان بھ کر لیا'
ہیں اس سے آبانی و رج کا جھ کرلوں۔ پوری قوم ای ریس کے آندر جھا ہے'
ہیں اس سے آبانی و جوام کی فکر مٹ گئے ہے' اس لئے کہ جب وہاغ پر سے بھر بہ سوار یوگیا کہ ونیا وی سازو سامان میں دو سرے سے آگے بڑھنا ہے' تو
معلل مال کے قریعہ آگے نکلنا تو بڑا مشکل ہے' تو پھر جرام کی طرف ربوع کرنا
ہیں ریس نگانا اور مقابلہ کرنا شرعا بڑا تھا وہاں سب مقابلہ کرنا ویس اور جس پیز میں مقابلہ کرنا ویس رئیں نگانا'

#### غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر کا حضرت ابو بکڑے مقابلہ

حضرات محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم المعین کو دیکھنے کہ غزوہ توک کے موقع پر انہوں نے کیا کیا ، غزوہ توک برا کشن غزوہ تعالی مبر آزما غزوہ اور ایس مبر آزما غزوہ اور ایس مبر آزما مبم شاید کوئی اور چیش نہیں آئی جیسی غزوہ تبوک کے موقع پر چیش آئی ، خت گری کا موسم ، وہ موسم جس میں آسان سے شط برتے بیں ' ذمین آگ اگلتی ہے اور تقریباً بارہ سو کلومیڑ کا محرائی سفر اور کمجوریں پکنے کی ذمانہ ، جس پر سارے سال کی معیشت کا وارود اربو آ ہے ، واریاں میشر

نہیں' پیے موجود نہیں' اور اس وقت میں یہ تھم دیا جارہا ہے کہ ہرمسلمان کے لئے نغیرعام ہے کہ وہ اس غزوہ میں چلے' اور اس میں شریک ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ بیہ غزوہ کا موقع ہے' اور سواریوں کی ضرورت ہے' اونٹنال چائیس' پیمیوں کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں چندہ دیں' اور جو فخض اس میں چندہ دے گا' میں اس کے لئے جنّت کی مثانت دیتا ہوں۔ اب محایۂ کرام کہاں پیچھے رہے والے تھے' جبکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے ہیہ جملہ سن لیس کہ ان کے لئے جنّت کی منانت ہے' اب ہر مخض اپنی استطاعت کے مطابق چندہ وے رہا ہے 'کوئی ہوت ال رہا ہے 'کوئی پچھ لا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کیا' اور میں نے اپنے گھر کا بقنا کچھ سازوسامان اور رویبے پیسہ تھا وہ آدھا آدھا تقیم کردیا 'اور پھر آدھا حقیہ لے كرني كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں جلا كيا ' اور ول ميں خيال آنے لگا كه آج وه دن ہے كه شايد من ابو بمرصديق رضى الله تعالى عند سے آ كے فكل جاؤل۔ یہ جو جذبہ پدا ہورہا ہے کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤل ' یہ ب "مسابقت الی الخیرات" گر مجھی ان کے دل میں بیہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے میے میں آگے بڑھ جاؤں' کبھی یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت ہے ہیں' ان سے زیا دہ ہے مجھے حاصل ہوجا کمین' کیکن یہ جذبہ بیدا ہوا کہ صدیق ا كبر رضى الله تعالى عنه كوالله تعالى نے نيكى كا جو مقام بخشاہے' ان ہے آگے بڑھ جاؤل \_\_\_\_ تھوڑی دیر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشريف لائے 'اور جو کھے تھا حاضر كرديا ' مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے یوچھا: اے عمر! گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت عمر منی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا : یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آدھا مال کھروالوں کے

لئے چھوڑدیا 'اور آدھا غزوہ کے لئے اور جہاد کے لئے لے آیا ہوں۔ آپ نے
ان کو دھا کی دیں کہ اللہ تعالی تمہارے مال میں برکت دے۔ اس کے بعد
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے پوچھا : کہ تم نے اپنے گھر میں کیا
چھوڑا؟ حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا : یا رسول
اللہ! گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں' بو پکھے گھر میں تھا سارا کا
سارا سمیٹ کر یہاں لے آیا ہوں۔ حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں کہ اس دن جھے پہ چا کہ میں چاہے ساری عمر کو شش کرتا رہوں
لیکن حضرت صدیق آکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے آگے نہیں بڑھ سکا۔
لیکن حضرت صدیق آکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے آگے نہیں بڑھ سکا۔
(ابداؤد 'کاب الزکوۃ' باب نی الرضد نی الربل یخرج میں بڑھ سکا۔

### ا يك نثالي معامله

ایک مرتبہ فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ایک معالمہ کریں تو ہیں ہوا احسان مند ہوں گا۔ انہوں نے پوچھا : کیا معالمہ؟ فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ساری عمر کی جتنی نئیاں ہیں' جضنے اتمال صالحہ ہیں' وہ سب جھے سے لے لیں' اور وہ ایک رات جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غارِ ٹور میں گزاری' اس کا ثواب بجھے دے دیں (یعنی وہ ایک رات جو سارے اعمال پر بھاری ہے۔

فرض بیہ کہ محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین کی زندگی کو دیکھیں تو کمیں میہ بات نظر نہیں آتی کہ میہ سوچیں کہ فلاں نے استے بیے جمح کرلئے، میں مجمی جمع کرلوں۔ فلال کا مکان بڑا شاندار ہے، میرا بھی دیا ہوجا آ۔ قلال کی سواری بہت اچھی ہے، ولی مجھے بھی مل جاتی۔ لیکن اعمالِ صالحہ میں مابقت نظر آتی ہے۔ اور آج ادا معالمہ بالکل النا کیل رہا ہے' اندال صالحہ میں آگے بوصنے کی کوئی فکر نہیں' اور مال کے اندر میج سے لے کر شام تک دوڑ ہورہی ہے' اور ایک دو سرے سے آگے بوصنے کی فکر میں ہیں۔

#### ہارے لئے نسخہ اکسیر

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمیب ارشاد فرمایا 'جو ادارے لئے 'نیخواکمیرے' فرمایا کہ:

"دنیا کے معالمے میں بیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو' اور اپنے سے متبح دائے کو دیکھو' اور اپنے کے ماتھ دہو' اُن کی محبت افتیا رکرو' اور ان کے حالات کو دیکھو۔ اور دین کے معالمے میں بیشہ اپنے سے اوٹی کو دیکھو' اور ان کی محبت افتیا رکرو''۔

کون؟ اس لئے کہ جب دنیا کے معاطع میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو گے تو جو نعتیں اللہ تعالی نے تہیں دی ہیں' ان نعتوں کی قدر ہوگ کہ یہ نعت اس کے پاس نمیں ہے' اور اللہ تعالی نے جھے دے رکھی ہے' اور اس سے قاعت پیدا ہوگ 'شکر پیدا ہوگا اور دنیا طبی کی دوڑ کا جذبہ ختم ہوگا۔ اور دین کے معاطے میں جہ ہے آگے میں جب اوپر والوں کو دیکھو گے کہ یہ فخص تو دین کے معاطع میں جھ سے آگ بردھ گیا تو اس وقت اپنی کی کا احماس پیدا ہوگا' اور آگ برجے کی فکر پیدا ہوگا۔

حفرت عبدالله بن مبارك ٌ نے كيے راحت عاصل كى؟

حفرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه جو محدث بهي بي ' فتيه بهي

ہیں 'صوفی بھی ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ

می نے اپنی زندگی کا ابتدائی حشہ مالدا روں کے ساتھ گزار ا (خود بھی مالدار سے) مج سے شام تک مالداروں کے ساتھ ربتا تما' ليكن جب تك مالدارول كي محبت ميں ربا' مجھ سے زیا دہ عمکین انسان کوئی نہیں تھا ' کو نکہ جہاں جا تا ' یہ دیکمآ کہ اس کا گھرمیرے گھرے اچھا ہے' اس کی سواری میری مواری ہے اچھی ہے' اس کا کیڑا میرے کیڑے ہے اچھا ے۔ ان چزوں کو دیکھ دیکھ کر میرے ول میں کڑھن بدا ہوتی تھی کہ مجھے توملا نہیں اور اس کو مل گیا۔ لیکن بعد میں دنیا دی حثیت ہے جو کم مال والے تھے 'اُن کی محبت افتیار کی' اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹنے لگا' تو فراتے ہیں کہ "فاسترحتُ" لیمی میں راحت بیں آگیا' اس واسطے کہ جس کو بھی دیکمتا ہوں تو معلوم ہو آ ہے کہ میں تو بہت خوشحال ہوں' مرا کھانا ہی اس کے کھانے سے اچھا ہے میرا کیڑا ہی اس کے کڑے ہے اچھا ہے میرا کر بھی اس کے کرے ا تھاہے' میری سواری بھی اس کی سواری ہے انچمی ہے' اس واسطے میں اب الحمد اللہ راحت میں آگیا ہوں۔

## ورنه تمجمی قناعت حاصل نہیں ہوگی

یہ نی کریم صلی افلہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کی برکت ہے' کوئی فض تجریہ کرکے دیکھ لے۔ دنیا کے معاطے میں اپنے سے ادینچ کو دیکھتے رہو گے تو بھی پیٹ نہیں بحرے گا' بھی قاعت حاصل نہیں ہوگی' بھی آ تھوں کو سری نعیب نہیں ہوگی' ہروقت بھی فکر ذبن پر سوار رہے گی جس کے بارے

#### میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

لوكان لابن آدم واديًا من ذهب أحب ان يكون له وادبان-

(صحیح محاری، کنب الوقاق، باب مایتقی من فشة المال. حدیث عبر۱۶۲۹)

"اگر این آدم کو ایک وادی مونے کی بھر کر مِل جائے تو وہ سہ چاہے گا کہ دو داویاں مِل جائمیں"۔

اور جب دو مل جائمیں گی تو چاہے گا کہ تمین مل جائمیں۔ اور ای طرح پوری زندگی ای دوڑ میں صرف ہوجائے گی' اور مجھی راحت کی منزل پر' قناعت اور سکون کی منزل پر پہنچ نہیں پائے گا۔

#### مال ودولت کے ذریعہ راحت نہیں خریدی جاسکتی

میرے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محمد شفع صاحب قدس الله سره کیا ایکی بات فرمایا کرتے ہے اور دل پر فقش کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا کرتے ہے کہ :

"راحت اور آرام اور چیز ہے اور اسباب راحت اور چیز ہے۔ ہیں۔ اسباب راحت ہے راحت حاصل ہونا کوئی ضروری ہیں۔ اسباب راحت" اللہ جل جلالۂ کا عطیہ ہے۔ اور ہم نے آج اسباب راحت کا نام راحت رکھ دیا ہے۔ بہت سارا رویے رکھا ہوتو کیا بھوک کے وقت وہ اس کو کھالے گا؟ کیا گر کی اگر کی شرورت ہوگی تو ای کو پہن لے گا؟ کیا گر می گئے کے وقت وہ بید اس کو ٹھنڈک پنچا سے گا؟ بذات خود

نہ تو ہیے چیبہ راحت ہے اور نہ ہی اس کے ذریعہ تم راحت ٹرید کتے ہو۔ اور اگر اس کے ذریعے تم نے اسباب راحت خرید بھی لئے ' مثلاً آرام کے خاطر تم نے اس کے ذریعے کھانے پنے کی چزیں خریدلیں' اچھے کیڑے خرید لئے 'گھر کی **عجاوت کا سامان خرید لیا ' لیکن کیا راحت حاصل ہو گئی؟ با د** ر کمو! محض ان اسباب کو جمع کر لینے ہے راحت کا بل جانا کوئی ضروری نہیں' اس لئے کہ ایک فخص کے یاس راحت کے تمام اسباب موجود ہیں کیکن صاحب بمادر کو گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی' بستر آرام دہ' ایر کنڈیشنڈ کمرہ اور نوكر جاكر سمى كه موجود جن ليكن نيند نبيل آرى ب. اب بتاؤ! اساب راحت سارے موجود کیکن نینو ملی؟ راحت ملی؟ اور ایک وہ مخص ہے جس کے گھریر نہ تو کی چست ہے' بلکہ ٹین کی جاور ہے' نہ جاریائی ہے' بلکہ فرش یر سو رہا ہے' نیکن بس ایک ہاتھ اینے سرکے نیچے رکھا' اور سدها نیند کی آغوش میں جلا کیا' اور آٹھ مھنے کی بحربور نیند ك كر منح كوبيدا ر بوا- بنادُ! راحت أس كو في يا إس كو في؟ اُس کے ہاس اسباب راحت موجود تھے' لیکن راحت نہیں ملی' اور اِس مزدور کے پاس اسباب راحت موجود نہیں تھے۔ لیکن راحت بل گئی۔ یا د رکھو! اگر دنیا کے اساب جمع كرنے كى فكريس لگ كئے 'اور دو مروں سے آكے يدھنے كى فکر میں لگ گئے' تو خوب سجھ لو کہ اسباب راحت تو جمع ہو حائمں کے 'لیکن راحت پھرنجی حاصل نہ ہوگی"۔

## وہ دولت کس کام کی جو اولاد کو باپ کی شکل نہ وکھا سکے

حضرت والد ماجد قدس الله مره كے ذمائے ميں ايك صاحب سے 'بہت برے بل اونر' اور ان كا كاروبار يہاں صرف پاكتان ميں بي بہيں تھا ' بكہ مختلف ممالك ميں ان كا كاروبار يہاں صرف پاكتان ميں بي والد صاحب نے پوچھا كہ آپ كہ آپ كى اولاد كتى ہے؟ انہوں نے جواب ویا كہ ایك لڑكا سنگا پور ميں ہے ' ایك لڑكا سنگا پور ميں ہے ' ایك لڑكا سنگا پور ميں ہے ' ایك لڑكا سنگا پور ميں ہے کی لڑكوں سے ملا قات تو ہوتى رہتى ہوگى 'وہ آتے جاتے رہجے ہوں گے؟ انہوں نے بنایا كہ ایك لڑك سے ملا قات ہوئے ١٥ سال ہوگئے ہيں ' ١٥ سال سے باپ نے بنایا كہ ایك لڑك سے ملا قات ہوئے ١٥ سال ہوگئے ہيں ' ١٥ سال سے باپ نے بنایا كہ ایك شكل ہمی نہ د كھا ہے ' انہوں ایل روپ اور ایك دولت كى كام كى جو اولاد كو باپ كی شكل ہمی نہ د كھا ہے ' اور باپ كو اولاد كی شكل ہمی نہ د كھا ہے ' اور باپ كو اولاد كی شكل ہمی نہ د كھا ہے ' اور باپ كو اولاد كی شكل نہ دولت كى خال ہمی نہ د كھا ہے ' اور باپ كو اولاد كی شكل نہ دولت كے اور باپ كو اولاد كی شكل نہ دولت كے ہور ہي اسباب داحت کے خوری اسباب داحت کے خوری کی جوری ہے ' لیكن راحت مفتود ہے۔ اس لئے یاد رکھو كہ راحت پہنے كے ذرایعہ نہيں شريدى جا كئی۔

## بے سے ہرچیز نہیں خریدی جاستی

ابھی چند روز پہلے ایک صاحب نے ذکر کیا کہ وہ رمضان میں عرب کو تشریف لے گئے 'اور ایک اور صاحب دولت مند بھی عمرے کو جارے تھے تو بھی نے ان سے کہا کہ عمرے کو جارے ہو' پہلے سے ذرا انظام کرلینا' آگہ رہنے کئے لئے اور کھانے پینے کے لئے صحیح انظام ہوجائے۔ وہ اپنی دولت کے حمزشین تھ' کہنے گئے : ارے میاں! چھوڑو انظام وغیرہ اللہ کا شکرے' پہنے بہت موجود میں' پینے سے دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے' آرام وہ رہائش بھی مل جاتی ہے' کھانا بھی مل جاتا ہے' کوئی فکر کی بات نہیں' ہمارے پائر پید خوبے' دی ریال کی جگہ جیں ریال خرج کردیں ہے۔ وی صاحب بتارے سے کہ جی نے دو
دن کے بعد دیکھا تو حرم شریف کے دروازے پر سر جھکائے بیٹے ہیں ' جی نے
پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے گئے سحری جی اٹھے سے ' لیکن ہوٹل میں کھانا نہیں ملا '
کھانا ختم ہوگیا تھا۔ دماغ میں محمن تھا کہ چے سے جرچیز خریدی جا سحق ہے ' اللہ
تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا کہ دیکھو! پیہ تہماری جیب میں رکھا رہ گیا 'اور روزہ بغیر
سحری کے دکھا۔

#### مُكُونِ حاصل كرنے كا راستہ

یه چیه' به ساز، سامان' به مال و دولت جو کچھ تم جمع کررہے ہو' بیہ بذات خود راحت دیے دالی چزنہیں ہے' راحت پیے ہے خریدی نہیں جاسکق' وہ محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے' جب تک قناعت پیدا نہیں ہوگ' اور جب تک پہ خیال بیدا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی طال طریقے سے جتنا مجھے دے رہے ہیں' ای ے میرا کام مل راہے اس وقت تک تمہیں سکون ماصل نیس ہوگا۔ ورند کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے یاس دولت بے مدوحساب ہے لیکن ایک کھے کا سکون نہیں' ایک کیے کا قرار نہیں' رات کو نیند نہیں آتی' اور بھوک اڑی ہوئی ہے۔ یہ سب ایس دنیا کی دوڑ کا متبجہ ہے۔ ای لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فزماتے ہیں کہ: ونیا کے معالمے میں اپنے سے اوننچ آدی کو نہ دیکھو کہ وہ کہاں جارا ہے' بلکہ اینے ہے نیجے والے کو دیکھو کہ ان کے مقالج میں حہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کھ وے رکھا ہے اس کے ذریعے حہیں قرار آئے گا۔ جہیں راحت فے گی اور سکون حاصل ہوگا۔ لیکن دین کے معالمے میں اپنے ے اوٹچے کو دیکھو کیون؟ اس لئے کہ اس کے ذریعے آگے ہومے کا جذبہ پدا مو گا'اور آگے بدھنے کی بے آلی موگ لیکن سے بے آلی بوی لذیذ بے آلی ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں ونیا جمع کرنے کی ہے تابی اور بے چینی تکلیف دہ ہے' وہ پریشان کُن ہے ' وہ راتوں کی نیند اُڑا وہ آئے ہے ' وہ بھوک اُڑا وہ آئے ہے۔ لیکن دین

کے لئے جو بے آئی ہوتی ہے وہ بڑی مزیدار ہے ' بڑی لذیذ ہے۔ اگر انسان
ساری عمرای بے آئی میں رہے ' تب بھی وہ لذّت میں رہے گا' راحت اور
سکون میں رہے گا۔ لیکن ہاری ساری زندگی کا پہیر الٹا چل رہاہے۔ اللہ تعالیٰ
ہاری فکر کو درست فرائے ' ہمارے دلوں کو درست فرائے ' اور جو راستہ اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم نے ہمیں بتایا ہے ' اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی
توفیق عطا فرائے۔ ای سلیلے میں آگے ہیے حدیثیں آری ہیں۔

### فتنے کا زمانہ آنے والا ہے

يه بهلى مديث حفرت الوجريره رضى الله تعالى عند سے روايت ب كه:

ان سمسول الله صلى الله عليه وسساء قال: با در وا بالاعسال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل العظلم يصبح الرجل مؤمنًا ويعسى كافرًا ويعسى مؤمنًا ويصبح كافرًا يبيع ديشه بعرض من الدنياء

(صحيح مسلم. كذب الانجان باب الحث على المبادرة بالاعمال قبل نظاهر الفتق، حديث ١٨٩٤)

فرمایا کہ نیک عمل جلدی جلدی کرلو ' بہتنا دقت مل رہاہے ' اس کو غنیمت جانو ' کیوں؟ اس لئے کہ بڑے فننے آنے والے جی ' ایسے فننے جیسے اند جیری رات کے محرے اند جیری رات مروع ہوتی ہے ' اور اس کا ایک حقہ گزرجا تا ہے تو اس کے بعد آنے والا دوسرا حقہ مجی رات ہی کا حقہ ہوتا ہے ' اور اس جی تاریکی اور بڑھتی چلی جاتی

ہے' اور پھر تیسرے تھے میں اندھرا اور بڑھ جا یا ہے۔ اب اگر آدی اس انظار میں رہے کہ ابھی مغرب کا وقت ہے' تھوڑی می آریکی ہے' کچھ وقت گزرنے کے بعد روشنی ہوجائے گی' اس وقت کام کروں گا تو وہ مخف احمق ے۔ اس واسطے کہ اب جو وقت گزرے گا تو اور زیادہ تار کی کا وقت آئے گا۔ لنڈا سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں بیہ خیال ہے کہ اور تھوڑا ساونت گزرجائے پھر کام شروع کروں گا تویا و رکھو!کہ اور وقت جو آنے والا ہے' وہ زیارہ آر کجی والا ہے' آئندہ جو فقنے آنے والے میں وہ بھی اندھیری رات کے عجزوں کی طرح میں کہ ہرفتنے کے بعد بردا فتنہ آنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ صبح کو انسان مؤمن ہوگا اور شام کو کا فر ہوجائے گا یعیٰ ایسے فتنے آنے والے ہیں جو انسان کے ایمان کو سل کرلیں گے، مبح کو مؤمن بیدار ہوا تھا' لیکن فتنے کا شکار ہو کر شام کے وقت کا فر ہو گیا'اور شام کو مؤمن تھا' میج کو کا فر ہو گیا' اور بیہ کا فراس طرح ہوجائے گا کہ اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے ہے سازو سامان کے بدلے میں چ ڈالے گا۔ میج کو مؤمن اٹھا تھا ا ورجب کا روبار زندگی میں پہنچا تو گکر گلی ہوئی تھی دنیا جمع کرنے کی' مال ورولت جمع کرنے کی'ا در اس دوران مال حاصل کرنے کا ایک ایبا موقع سامنے آیا جس کے ساتھ شرط ریہ تھی کہ دین چھوڑو تو خمہیں دنیا مِل جائے گی۔ اب اس وقت دل میں کش کمش پیدا ہوئی کہ اپنے دین کو چھوڑ کریہ مال حاصل کراوں' یا اس مال پر لات مار کروین کو افتیار کرلوں۔ لیکن چونکہ وہ فخص پہلے سے ٹلانے کا عادی بنا ہوا تھا' اس لئے اس نے سوچا کہ دین کے بارے میں بازیریں معلوم نہیں کب ہوگی؟ کب مریں گے؟ اور کب حشر ہوگا؟ کب ہارا حباب وکتاب ہو گا؟ وہ تو بعد کی بات ہے' انجی فوری معالمہ تو سے کہ بیہ مال حاصل کرلو۔ اب وہ دنیا کا سا زو سامان حاصل کرنے کے لئے اپنا دین چھ ڈالے گا۔ اس کے فرما یا که منج کو مؤمن اٹھا تھا' شام کو کا فرہو کر سویا۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے' اللہ

تعالیٰ بیائے " آمین۔

### "انجمي توجوان ٻي"شيطان کا د**حو**کہ ہے۔

لیڈا کس چیز کا انظار کردہ ہو؟ اگر نیک عمل کرنا ہے اور سلمان کی طرح زندہ رہنا ہے تو انظار کس چیز کا؟ جو عمل کرنا ہے بس جلدی کرلو۔ اب ہم سب اپنے اپنے اپنے کر بیان میں منہ ڈال کر دکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے اس ارشاد پر عمل کررہ جی یا نہیں؟ ہارے دلوں میں دن رات یہ خیال آنا رہتا ہے کہ اچھا اب نیک عمل کریں گے 'اور شیطان یہ دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ ایکی تو بہت عمر پڑی ہے 'ابھی تو نوجوان جی 'ابھی تو او چرغم کو پنچیں گے 'اور پھر او جے ہوں گے 'چراس وقت نیک اعمال شروع کردیں گے۔ بی کریم سرکا یہ پھریو ڑھے ہوں گے 'چراس وقت نیک اعمال شروع کردیں گے۔ بی کریم سرکا یہ دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم جو علیم جیں' اور ہاری رگوں ہے واقف جی 'وہ جانے ہیں کہ شیطان ان کو اس طرح بہکائے گا۔ اس لئے قربادیا کہ جلدی جلدی جانے کی کرا کر اور جو نیک کاموں کی جا تی سن رہے ہو' اس پر عمل کرتے چلے بیک ایک کران شیخ کا۔ اس لئے ذوادیا کہ جلدی جلدی جائے۔ کا کا انتظار مت کرو' اس لئے کہ کل آئے والا فقتہ معلوم نہیں جہیں ہوا۔ کل کا انتظار مت کرو' اس لئے کہ کل آئے والا فقتہ معلوم نہیں جہیں۔

## نفس کو بہلا کرا ور دھوکہ دے کراس سے کام لو

الارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ قرمایا کرتے تھے کہ نفس کو ذرا وحوکہ دے کر اس سے کام لیا کرد۔ اپنا واقعہ بیان قرمایا کہ روزانہ تجد پڑھنے کا معمول تھا۔ آخر عمرا ور صُعف کے ذمانے میں ایک دن بجر اللہ تجد کے دفت جب آگھ تھلی تو طبیعت میں بدی سُستی اور کسّل تھا ول میں خیال آیا کہ آج تو طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک ٹیس 'مسل بھی ہے' اور عمر بھی تہماری زیادہ ہے' اور عمر بھی نمیاری زیادہ ہے' اور تجد کی نماز کوئی فرض وواجب بھی نہیں ہے' پڑے رہو' اور آن

اگر تہجد چھوڑ وو کے تو کیا ہوجائے گا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے کہ تہجد فرض وا جب بھی نہیں ہے' اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے' باقی یہ وقت تو اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں تبولیت کا وقت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب رات کا ایک تھائی حقہ گزر جا تا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رخمتیں اہل زین یر متوجہ ہوتی میں اور اللہ تعالی کی طرف سے مناوی پکار آ ہے کہ کوئی مغفرت ما تگنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے' ایسے وقت کو بیکار گزارنا بھی ٹھیک نہیں ہے' نفس کو بہلا دیا کہ اچھا ایسا کرد کہ اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر تھوڑی می دعا کراد اور دعا کرکے سوجانا 'چنانچہ اٹھ کر چنھ کیا اور دعا کرنی شروع كردى وعاكرتے كرتے ميں نے نفس ہے كہاكہ مياں! جب تم اٹھ كر بيٹھ مجے تو نیند تو تمباری چلی گئی' اب عسل خانے تک چلے جاؤ' اور استنجاء وغیرو سے فارغ ہو جاؤ' پھر آرام ہے آگر لیٹ جانا۔ پھرجب طسل خانے پہنچا اور استنجا وغیرہ ے فارغ ہوگیا تو موجا کہ چلو وضو بھی کرلو' اس لئے کہ وضو کرکے دعا کرنے میں تبولیت کی توقع زن<u>ا</u> وہ ہے' چنانچہ وضو کرلیا اور بستریر واپس آکر بیٹھ گیا' اور وعا شروع کردی' مچرلفس کو بہلا یا کہ بستر پر بیٹھ کر کیا دعا ہو رہی ہے' دعا کرنے کی جو تمباری جگہ ہے' وہن جاکر دعا کرلو' اور کنس کو جائے نماز تک تھینج کرلے گیا' ا ور جا کر جلدی ہے دو رکعت تنجد کی نبیت یا ندھ لی۔

پھر فرمایا کہ اس نفس کو تھوڑا سا دھوکہ دے دے کر بھی لاتا پڑتا ہے' جس طرح سے نفس تہما دے ساتھ نیک کام کو ٹلانے کا معاملہ کرتا ہے' اسی طرح تم بھی اس کے ساتھ ایبا ہی معاملہ کیا کرو' اور اس کو تھینج کسینج کرلے جایا کرو' انشاء اللہ اس کی برکت ہے اللہ تعالی پھراس عمل کی توثیق عطا فرما دیں گے۔

اگراس وقت سربرا و مملکت کا پیغام آجائے

ایک مرتبہ فرایا کہ میج فجری نماز کے بعد ۲ گھنے تک اپنے معموالت

طاوت و ذکر واذکار اور تبیع میں گزار کا ہوں۔ ایک دن طبیعت میں کچھ سُسی میں میں میں جہ سُسی میں میں اس وقت مربراہ میں موجا کہ آج تو یہ کہہ رہے ہو کہ طبیعت میں کسل ہے 'سُسی ہے ' اشا تہیں جا آ' اچھا یہ بناؤ کہ اگر کوئی مخص اس وقت مربراہ مملکت کا پیغا کے کر آئے کہ آپ کو کوئی انعام وسینے کے لئے بلایا گیا ہے تو کیا نہیں اس وقت تو کسی اس وقت تو کسی اس وقت تو کسی اس وقت تو کسی اور سُسی باقی رہے گا؟ نفس نے جواب دیا کہ میں اس وقت تو کسی اور سُسی باقی رہے گا؟ نفس نے جواب دیا کہ بیس اس وقت تو کسی اور سُسی باقی ہیں دو ثرے اور پھر اپنے نفس کو بیا اور جا کر انعام وصول کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر اپنے نفس کو جا کس ہے ' اور حضوری کی برکت ہے اللہ بنا بالد بنا بالد کے دربار میں حضوری کا وقت ہے ' اور حضوری کی برکت ہے اللہ تعالیٰ سے انعابات وصول کرنے کا وقت ہے ' اور شخص کو بہلایا ' اور اپنے معمولات میں مشغول ہوگیا۔ بہرطال سے نفس موج کر اپنے دل کو بہلایا ' اور اپنے معمولات میں مشغول ہوگیا۔ بہرطال سے نفس اور شیطان تو انہان کے بہکانے میں گئے ہوئے ہیں ' لیکن ان کو بھی بہلایا گرد' اور طدی سے ان انجال کو کرنے کی گار کیا کرد۔

جنّت كاستيا طلب گار

وو مری مدیث حضرت جابر رضی الله تعافی عند سے مروی ہے ، فراتے

بين كه :

"غزوہ أحد كى لڑائى كے دوران جبكہ معركة كرم ہے، مسلمان اور كافرول كى لڑائى ہے، حضور اقدس صلى اللہ عليہ وسلم قيادت فرمارے بيں، مسلمان كم بيں اور كافر نيادہ بيں، مسلمان بے سروسامان بيں، اور كافر مسلح بيں، اور برلحاظ سے معركہ سخت ہے۔ اس وقت بيں ايك ديماتى هم كا آدى محوريں كھا تا جارہا تھا، اس نے آكر ہي كريم صلى اللہ عليہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! بید اڑائی جو آپ کروا رہ بیں اس میں اگر ہم قتل ہوگے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ طیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کا انجام جت ہے سیدھے جت میں جاؤ گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بین کہ میں نے اس کو دیکھا کہ دہ کمجوریں کھا تا جارہا تھا 'لیکن جب اس نے یہ ساکہ اس کا انجام جت ہے تو محجوریں پھینک کر سیدھا اڑائی میں تکم گیا کیہاں تک کہ ای میں شہید ہوگیا"۔

اس لئے کہ جب اس نے من لیا کہ اس جہاد کا انجام جنّت ہے ' تو پھرا تنی آخر بھی گوارا نہیں کہ وہ ان مجوروں کو پورا کرکے پھر جہاد میں شریک ہو۔ اور اللہ تارک وتعافی نے اس کو جنّت کے مقام تک پہنچاویا۔ یہ اس کی برکت تھی کہ نکل کا جو داعیہ پیدا ہوا' اس پر عمل کرنے میں آخر نہیں کی' بلکہ فورا آگے بوص کراس پر عمل کرلیا۔

# ا ذان کی آوا زئن کر حضور صلی الله علیه وسلم کی حالت

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے ایک صحابی نے بوچھا کہ اللہ المؤمنین! سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم گرکے باہر جو ارشادات قرات بین اللہ علیہ وسلم گرکے باہر جو ارشادات قرات بین اور گرکے باہر جین ناج کارتے ہیں؟ (ان کسس کی سے ہوگا کہ گریں جاکر معلّی بجھاتے ہوں گے اور نماز اور ذکر واذکار اور تشیح وغیرہ میں مشغول رہے ہوں گے اور نماز اور ذکر واذکار اور تشیح وغیرہ میں مشغول رہے ہوں گے اور نماز اور ذکر واذکار اور تشیح وغیرہ میں مشغول رہے ہوں گے)

"جب آپ گر میں تشریف لاتے ہیں تو ہمارے ساتھ

ہارے گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں' اور ہمارا ڈکھ ورو بھی سنتے ہیں' ہمارے ساتھ خوش طبعی کی ہاتیں بھی کرتے ہیں' ہمارے ساتھ تھلے لے رہتے ہیں۔ البتہ ایک بات ہے کہ جب اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے تو اس طرح اٹھ کرچلے جاتے ہیں جس طرح ہمیں پہچانتے بھی نہیں''۔

### اعلیٰ درہے کا صدقہ

تیری حدیث حفرت ابو جریره رضی الله تعالی عند روایت کرتے میں

جاء سجل الى البى صلى الله عليه وسلع قال:

یاسول الله ؛ ای الصدقة اعظم اجرًا ؟ قال ؛ ان تصدّ ق وانت صحبح شحیح " نخشی الفقر و نأمل الغنی و لاتسهل حتی اذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان کذا و لفلان کذا و قد کان لفلان -

(صحيح نخارى، كاب الوصايا، اب الصدقة عد الموب)

فراتے ہیں کہ ایک صاحب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
آئے 'اور پوچھا کہ سب سے زیاوہ ٹواب والا صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا
کہ سب سے اعلیٰ درجہ کا صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی صحت کی عالت میں صدقہ کو 
اور ایسے وقت میں صدقہ کرو جب تمہارے دل میں مال کی عجت ہو' اور دل میں
یہ خیال ہو کہ یہ مال ایس چیز نہیں ہے کہ اسے یو نہی لٹادیا جائے' اور مال خرج۔
کرتے میں توکیف بھی ہوری ہو اور یہ بھی اندیشہ ہو کہ اس صدقہ کرنے کے
تیجے میں بود میں فقر کا شکار ہوجاؤں گا' اور بود میں معلوم نہیں کیا حالات ہوں

گے؟ اس وقت جو صدقہ کرد گے وہ بڑا اجر والا ہوگا۔ اس کے بعد فرماما کہ صدقہ دینے کا ول میں خیال آیا ہے تو اس کو ٹلاؤ نہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض لوگ میدقہ کرنے کو ٹلاتے رہے ہیں'اور یہ خیال كرتے بيں كه جب مرنے كا وقت بالكل قريب آجائے گا تو اس وقت كھ وميّت کر جائمیں گئے کہ مرنے کے بعد میرا انتا مال فلاں کو دیے دیٹا 'اور انتا مال فلاں کو دینا' اور اتنا مال فلال کام میں لگا دینا وغیرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ اتنا مال فلاں کو وے دینا؟ ارے اب تو دہ تمہارا مال رہا ہی نہیں' دہ تو تھی اور کا ہو تمیا' کیوں؟ اس لئے کہ شرمی مسئلہ یہ ے کہ اگر کوئی فخص عاری کی حالت میں کوئی صدقہ کرے کی ومیت کرے کہ اتنا مال ظال کودے دیا جائے' یا کمی فخص کو ہمہ کرے' اور ای بیاری میں اس کا انتقال ہوجائے آتو اس صوبت میں صرف ایک تبائی مال کی مد تک صدقهٔ نافذ ہوگا' اور باتی دوتهائی بالمدور ناء کو بلے گا' اس لئے کہ وہ وارثول كاحق ہے۔ كونكد مرنے سے يملے ياري عي من اس مال كے ساتھ ورٹا م کاخق متعلق ہوجا تا ہے۔

موجا یہ تھا کہ آخری عمریں جاکر سارا مال کمی صدقہ جاریہ میں لگادیں کے قوساری عمر ثواب ملآ رہے گا۔ حالا نکہ وہ قو حالت مجوری کا صدقہ ہے 'اور اجر د ثواب والا صدقہ تو وہ ہے جو صحت کے وقت میں مال کی ضرورت اور محبّت اور اس کے جمع کرنے کے خیال کے وقت میں کیا جائے۔

### ومیت ایک تهائی مال کی صد تک فافذ ہوتی ہے

یہاں یہ بات مجھ لیجئے کہ بعض نوگ وصیّت کے خواہش مند تو ہوتے ہیں کہ صدقہ جاریہ میں کوئی چیز لگ جائے 'اور مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملکا رہے لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں یہ ومیّت لکھ گئے کہ ميرے مرفے كے بعد اتنا مال فلال ضرورت مندكو دے ديا جائے ' تو يہ وميت مرف ايك تهائى سے زيادہ ميں نافذ نہيں ،وگ ، مرف ايك تهائى سے زيادہ ميں نافذ نہيں ،وگ ، اىك تهائى سے زيادہ ملى اللہ عليه وسلم فرمارہ بيں كه :

"صدقه کرنے کا داعیہ ول میں پیدا ہوا ہے اس پر ابھی عمل کرلو"۔

## اپی آمدنی کا ایک حصر صدقہ کرنے کے لئے علیحدہ کردو

اور اس کا ایک طریقہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کرچکا ہوں' جس کا بزرگوں نے تجربہ بھی کیا ہے۔ اس پر اگر انسان عمل کرلے تو پھر صدقہ كرنے كى تونيق بوجاتى ہے 'ورنہ ہم لوگ تو نيك كام كو ٹلانے كے عادى بن عِكے ہں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو آپرنی ہے اس کا ایک حقبہ مقرر کرلیں کہ بیہ حمته الله کی راه میں صدقہ کریں گے اللہ تعالیٰ جنٹی توثیق دے ' جاہے وہ وسوال حصّہ مقرر کرس یا بیںواں حصّہ وغیرہ۔ اور پھرجب آمدنی آئے تو اس میں ہے وہ مقرر حصة تكال كر عليحدہ ركھ ويں اور اس كے لئے كوئى لغافہ بناليں اس ميں ڈالتے جائیں۔ اب وہ لفافہ خودیا د ولا یا رہے گا کہ مجھے خرچ کرو۔ کمی صحیح معرف پر لگاؤ' اس کی برکت ہے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی تونیق دے دیتے ہیں۔ ورنہ اگر خرچ کرنے کا موقع سامنے آیا ہے تو آدمی موچتا رہتا ہے کہ خرچ کروں یا نہ کروں۔ لیکن جب وہ لغافہ موجود ہوگا' اور پہلے ہے اس کے اندرییے موجود مول کے ' تو وہ خود یا د دلائے گا' اور موقع سامنے آنے کی صورت میں سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر ہرانیان ابی حیثیت کے مطابق یہ معمول بنائے تو اس کے لئے خرج کرنا آسان ہوجائے گا۔

## الله تعالی کے بہال گنتی نہیں دیکھی جاتی

یاد رکھو: اللہ تارک وتعالی کے یہاں گئی اور تعداد نہیں دیکھی جاتی بلکہ جذبہ اور افلاص دیکھا جاتی ہے ایک آدی جس کی آمانی سو روپ ہے ' وواگر ایک روپ اللہ کی راہ میں دیتا ہے ' وواگر ایک روپ اللہ کی راہ میں دیتا ہے ' اور ایک فرار روپ اللہ کی راہ میں دیتا ہے ' اور ایک فرار روپ اللہ کی راہ میں دیتا ہے ' اور ایک فرار روپ اللہ کی راہ میں دیتا ہے ' اور آگے بڑھ ہے تا ہیں کہ وہ ایک روپ ویٹ والا ایخ اظامی کی وجہ سے اس سے بھی آگر بڑھ جائے۔ اس واسلے گئی کونہ دیکھو۔ بلکہ سے دیکھو کہ اللہ تبارک وتعالی کی رضامندی کے رائے میں صدفہ کرنے کی تعیات حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالی کی رضامندی حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالی کی رضامندی حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالی کی رضامندی حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالی کی رضامندی

#### ميرے والد ماجد قدس اللہ سرہ كامعمول

 معرف پر لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے انفاق کی تونیق مطافرہا دیتے ہیں۔

## ہر مخص اپن حیثیت کے مطابق صدقہ کرے

ایک صاحب ایک مرتبہ کئے گئے کہ صاحب اہمارے پاس تو پکھ ہے
ہیں۔ ہم کہاں سے خرج کریں؟ میں نے عرض کیا کہ ایک روپ ہے؟ اور ایک
روپ میں سے ایک پائی نکال سختے ہو؟ فقیرے فقیر آدی کے پاس بھی ایک روپ
ضرور ہوتا ہے 'اور ایک روپ میں سے ایک چیر لکالنے میں کوئی بڑی کی ہمیں
ہوجائے گی؟ بس ایک چید نکال دو۔ تو اس فخص کے ایک چید نکالنے میں اور
دومرے فخص کے ایک لاکھ میں سے ایک ہزار نکالنے میں کوئی فرق نہیں۔ اس
لئے مقدار کو تد دیکھو' بلکہ جس دفت جو جذبہ پیدا ہوا' اس پر عمل کرلو۔

یہ ہے اپنی اصلاح کا نسخہ اکسیر۔ بس اپنے آپ کو ٹلانے ہے بچاؤ۔ اگر انسان اس پر عمل کرلے تو انشاء اللہ تعافی اس کی برکت ہے اس کے لئے سیح راہ پر مال خرچ کرنے کے بڑے راہتے پیدا ہوجاتے ہیں' اور مال خرچ کرنے کے فضا کل حاصل ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعافی ہم سب کو اس کی توثیق مطا فرمائے۔

## کس کا انظار کررہے ہو؟

عن الحد هريرة رضاف تعالى عنه ان من سول الله صلى الله على عنه و ان من سول الله صلى الله عليه وسلم قال و المنطود المنطقة المنطق

اوموثّا مجهنّا ، او الذّج ال فشرغاب ينتظر، أو الساعة ، فالساعة ادهل وأمر - أوكما قال صلى الله عليه وسلّم -( ترمذى كاسالزهد ، البرماحا - في المنادرة مالسل)

یہ روایت حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعافی عنہ ہے مروی ہے۔ اس میں "مباورت الی الخیرات" لینی نیک کا موں کی طرف یوھنے کی جلدی ہے فکر کرئے کے ہارے میں فرایا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے ارشاد فرمایا:

#### ﴿ بَادِتُمُوا بِالْأَعْمَالِ سَبُعًا ﴾

سات چیزوں کے آنے سے پہلے جلدا زجلد اجھے اعمال کرلو'جس کے بعد اچھا عمل کرنے کا موقع نہ لمے گا'اور پھران سات چیزوں کو ایک دو سرے اندازے بیان فرمایا۔

کیا فقر کا انتظار ہے؟

#### ﴿ قُلُ تَنْتَظِيُّ وْتَ إِلَّا فَقَرَّا تُنْشِيًّا ﴾

کیا تم نیک اعمال کرنے کے لئے ایسے فقرو فاتے کا انتظار کررہ ہو جو
بعلا دینے والل او؟ جس کا مطلب سے ہے کہ اگر اس وقت تہمیں خوش حالی میسر
ہے، ردیسے جیسہ پاس ہے، کھانے پینے کی تنگی نمیں ہے، اور غیش و آرام سے
زندگی بسر بعورت ہے۔ ان حالات میں اگر تم نیک اعمال کو نال رہے ہو تو کیا تم،
اس بات کا انتظار کررہے ہو کہ جب موجودہ خوش حالی دور ہوجائے گی، اور خدا
شہر کرے فقروفاقہ آجائے گا، اور اس فقروفاقے کے نتیج میں تم اور چیزوں کو
بعول جاؤگے تو اس وقت نیک اعمال کرو گے۔ اگر تمہارا خیال سے ہے کہ اس

خوش حالی کے ذمانے میں تو عیش ہیں اور مزے ہیں اور پھر جب وو سرا وقت آئے گا تو اس میں نیک عمل کریں گئ تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ جب مالی تنگی آجائے گی تو اس وقت نیک اعمال سے اور دور جوجانے کا اندیشہ ہے۔ اس وقت انسان اتنا پریٹان ہو تا ہے کہ مزوری کام بھی بھول جاتا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ وقت آئے اور حہیں مالی پریٹانی لاحق ہو 'معاشی طور پر تنگی کا سامنا ہو' اس سے پہلے پہلے جو کچھ تہیں خوش حالی میشرہے' اس کو فیصت سمجھ کر اس کو نیک عمل میں صرف کرو۔ آگ فرمایا :

#### کیا مالداری کا انظارے؟

#### ﴿ اَرُعَنٰى مُطْغِيبًا ﴾

یا تم ایس مالداری کا انظار کردہ ہو جو انسان کو سرکش بنادے؟ بینی اگر اس وقت بہت زیادہ الدار نہیں ہو اور سے خیال کردہ ہوکہ ابھی زرا مالی تنظی ہے یا سے کہ ذرا اور پیے تنظی ہے یا سے کہ ذرا اور پیے تنظی ہو نہیں ہے لیکن دل سے چاہ رہا ہے کہ ذرا اور پیے تابئی 'اور دولت مل جائے' تب نیک اعمال کریں گے۔ یا در کھو! اگر مالداری زیادہ ہوگئ واس کے نیاد جہیں اور زیادہ نیج میں اندیشہ سے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مال ودولت جہیں اور زیادہ سرکشی میں جاتا کردے۔ اس لئے کہ انسان کے پاس جب مال زیادہ ہوجا تا ہے' اور بیش و آرام زیادہ میسر آجا تا ہے وہ خدا کو نبطا بیشتا ہے۔ جہزا جو پھر کرتا ہے۔ اور بیش و آرام زیادہ میسر آجا تا ہے وہ خدا کو نبطا بیشتا ہے۔ جہزا جو پھر کرتا ہے۔

### کیا بیاری کا انتظار ہے؟

#### ﴿ اَوَةَ زَمَنَا أَمُفْسِدًا ﴾

یا ایسی بیاری کا انتظار کر رہ ہو جو تمہاری صحت کو خراب کزدے؟

یعنی اس وقت تو صحت ہے، طبیعت نمیک ہے۔ جم میں طاقت اور قوت ہے۔
اگر اس وقت کو کئی عمل کرنا چاہو کے تو آسانی کے ساتھ کر سکو گے، تو کیا نیک عمل کو اِس لئے طارہ ہو کہ جب یہ صحت رخصت ہو جائے گی اور خدا نہ کرے جب بیاری آجائے گی تو پھر نیک عمل کریں گے۔ ارے جب صحت کی حالت میں نیک عمل نہیں کر پائے تو بیاری کی حالت میں کیا کرو گے؟ اور پھر حالت میں کیا کرو گے؟ اور پھر بیاری خدا جائے گئی آجائے' اور کس وقت آجائے' تو تجل اس کے کہ وہ بیاری آئے' نیک عمل کراو۔

## کیا بردھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟

#### ﴿ أَوْهَامًا مُفَيِّدًا ﴾

یا تم سمیا دینے والے برها پ کا انظار کردہ ہو؟ اور یہ خیال کر رہ ہوکہ انجی تو دنیا شی رہ ہوکہ انجی تو دنیا شی رہ ہوکہ انجی تو دنیا شی اور کہ انجی تو دنیا شی کیا ہے۔ اس جو ان کے زمانے کو ذرا عیش اور لڈتوں کے ساتھ گردجانے دو ' پھر نیک عمل کرلیں ہے۔ سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرارہ جین کہ کیا تم برها پ کا انظار کردہ ہو؟ حالا تک یعن اوقات برها ہے انسان کے حواس فراب ہو جاتے ہیں' اور اگر کوئی کام کرنا ہم جاے تو نہیں کریا تا تو تیل اس کے کہ برها پ کا دور آئے اس سے پہلے نیک

عمل کرلو۔ بردھاپے میں تو یہ حالت ہوتی ہے کہ نہ منہ میں وانت اور نہ پیٹ میں آئٹ' اور انہ کا و ہے گئی گئے آئٹ' اور اب گنا و سے نے بھی گئے اس وقت آگر گنا و سے نے بھی گئے اور کیا گئا و سے بھی بھی گئے کہا کہاں کرلیا؟ جب جوانی ہو' طاقت موجود ہو 'گنا و کرنے کے سامان موجود ہو' ہوں' گنا و کرنے کا جذبہ ول میں موجود ہو' اس وقت آگر انہان گنا و سے نے جائے تو در حقیقت یہ ہے تیفیرانہ طریقہ۔ چنا نچہ اس وقت آگر انہان گنا و سے کا جنہ ہے جائے ہوں سے بھیرانہ طریقہ۔ چنا نچہ اس کے بارے میں شخ سعدی فرماتے ہیں ۔

که دفت بیری گرگ ظالم میشود پر بیز گار در جوانی توبه کردن شیوه میفیری است

ارے بردھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پر بیزگار بن جاتا ہے۔ وہ اس لئے پر بیزگار نہیں بناکہ اس کو کسی افعاتی فلنے نے پر بیزگار بناویا 'یا اس کے دل میں ضدا کا خوف آگیا' بلکہ اس لئے پر بیزگار بن گیا کہ اب کچھ کری نہیں سکا' کسی کو جیر پھاڑ کر کھا نہیں سکا' اب وہ طاقت ہی باتی نہیں رہی' اس لئے ایک گوشہ کے اندر پر بیزگار بنا بیٹھا ہے۔ یا ور کھو! جو انی کے اندر تو بہ کرنا' میں ہے پیٹیمری کا شیوہ' یہ ہے پیٹیمروں کا شِعار۔ حضرت بوسف علیہ السلام کو دیکھئے کہ بحربور جو انی ہے' طاقت ہے' قوت ہے' طالات میتر بیں' اور گناہ کی دعوت وی جا رہی ہے۔ لیکن اس وقت ذبان پر سے کلمہ آتا ہے :

مَعَاذَالله الله اللَّهُ رَبِّتَ آحُسَنَ مَثْوَاى (سرة يسف:٢٣)

" من الله كى پناه ما تكنا موں"۔

یہ ہے پنیمری کا شیوہ ہم انسان جوانی کے اندر گناہ سے آئب ہوجائے' جوانی کے اندر انسان ٹیک عمل کرے۔ بدھاپے جس تو اور کوئی کام بَن نہیں پڑتا' ہاتھ پاؤں چلانے کی سکت ہی نہیں۔ اب گناہ کیا کرے؟ گناہ کے مواقع ہی ختم ہوگئے۔ اس لئے حضور اقد میں نہیں۔ اب گناہ کیا کرے؟ گناہ کہ کہ اسمارا یہ خیال نے کہ جب یو ڑھے ہو جائیں گے تب نیک عمل کریں گے' تب نماز شروع کریں گے۔ اگر فج فرض ہوگیا تو یہ سوچتے ہیں کہ جب عمر زیادہ ہوجائے گئ تب جائیں گے۔ فدا جانے گئتے دن کی زندگی باتی جب کتنی مہلت ملی ہوئی ہے؟ پوھاپا آیا ہے یا نہیں' اگر برھاپا آبھی گیا تو معلوم نہیں اس وقت طالات مازگار ہوں' یا نہ ہوں۔ اس لئے ای وقت کر گزرو۔

### کیاموت کا انظارے؟

#### ﴿ ٱوْمَرْتَامُجِهِمَّا ﴾

یا تم اس موت کا انتظار کررہ ہو جو اچاتک آجائے۔ ابھی تو تم نیک اعمال کو الدرہ ہو کہ کل کرلیں گئی بہر سوا کرلیں گئی کچے اور وقت گزرجائے تو شروع کردیں گئی کہی تہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ موت اچاتک بھی آسکتی ہے۔ بعض اوقات تو موت پیغام دیتی ہے النی میٹم دیتی ہے۔ لیکن بعض اوقات بغیرالٹی میٹم کے بھی آجاتی ہے اور آج کی دنیا میں تو حاوثات کا یہ عالم ہے کہ کچھ معلوم نہیں 'کس وقت انسان کے ساتھ کیا ہوجائے؟ دیسے تو اللہ تعالی نوٹس سیمجھتے دہتے ہیں۔

### ملك الموت سے ملا قات

ایک حکایت تکمی ہے کہ ایک فض کی ایک مرتبہ لحک الموت سے لما قات ہوگی (فدامعلوم کیسی حکایت ہے الکین بہرمال حبرت کی حکایت ہے) تو اس نے معزت عزدا کیل علیہ الملام سے کہا کہ جتاب : آپ کا مجی مجیب

معالمہ ہے 'جب آپ کی مرضی ہوتی ہے آد مسکتے ہیں۔ دنیا کا قاعدہ تو یہ ہے کہ اگر کمی کو کوئی سزا دین ہو تو پہلے ہے اس کو نوٹس دیا جا آ ہے کہ فلال وقت تمہارے ساتھ بید معالمہ ہونے والا ہے 'اس کے لئے تیار ہوجانا۔ اور آپ تو نوٹس کے بغیر چلے آتے ہیں۔ حضرت عزدا کمل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا : ارب بھائی! میں تو استے نوٹس دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی نمیں دیتا ہو گا۔ گراس کا کیا علاج کہ کوئی نوٹس سنتا ہی نہیں؟ تہیں معلوم نہیں کہ جب نار آ آ ہے تو وہ میرا نوٹس ہو آ ہے 'جب سمیں درد ہو آ ہے وہ میرا نوٹس ہو آ ہے 'جب سفید بال آ جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہو آ ہے 'جب سفید بال آ جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہو آ ہے 'جب سفید بال آ جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہو آ ہے 'واس ہو آ ہے 'جب سفید بال آ جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہو آ ہے 'جب سفید بال آ جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہو آ ہے 'واس ہی آ ہو جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہو آ ہے 'کہ بھی قرائے ہیں دی نہیں۔ یہ خس تو مسلسل نوٹس بھیجا رہتا ہوں' یہ اور بات ہے کہ تم سنتے ہی نہیں۔ یہ میں تو مسلسل نوٹس بھیجا رہتا ہوں' یہ اور بات ہے کہ تم سنتے ہی نہیں۔ یہ میں تو مسلسل نوٹس بھیجا رہتا ہوں' یہ اور بات ہے کہ تم سنتے ہی نہیں۔ یہ ترآن کریم میں قرائے ہیں :

ٱۅؙڵڡٞؽؙۼۘۄٙڒػؙڡ۫ڟۜٳۑۜٮٛۮۜڴۯڣۣڽۼڡٞڽٛڗۮڴۯٶؘۼٵٚۼۘڞؙڡؙٳڶؽۧۮؚؽڽؙ (سورةفاطر: ٢٧)

'' لین آخرت میں ہم تم ہے یو چیس کے کد کیا ہم نے تم کو اتن عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی تھیجت عاصل کرنے والا تھیجت ساصل کرنا چاہتا تو تھیجت عاصل کرلیتا' اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آگیا تھا''۔

یہ کون ڈرانے والا آیا تھا؟ اس کی تغییر میں بعض مفترین نے فرمایا کہ اس سے مراد حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم میں 'اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر لوگوں کو ڈرایا کہ موت کا وقت جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے سائے چیں ہونا ہوگا۔ بعض مفترین نے فرمایا کہ "نذیر" ے مراد سفید بال ہیں ا جب سرمی یا دا ڈھی میں سفید بال آگے تو یہ "غذیر" ہے۔ یہ اللہ جارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا آیا ہے کہ اب وقت قریب آرہا ہے 'تیار ہو جاؤ۔ اور بعض مفترین نے فرمایا کہ "غذیر" ہے مراد " پو آ" ہے کہ جب کی کے یہاں پو آپیدا ہوجائے تو یہ پو آ " نذیر" ہے 'ڈرانے والا ہے کہ اب وقت آنے دالا ہے 'تیار ہوجاؤ۔ ای کو کمی عربی شاعر نے ایک شعریں لظم کرویا ہے کہ

> اذا الرجال ولدت أولادها وبليت من كبر أجسادها وجعلت أسقامها تعتادها تلك زروع قددنا حسادها

لین جب انسان کی اولاد کی اولاد پیدا ہوجائے اور بڑھاپے کی وجہ ہے

اس کا بدن پرانا ہوجائے۔ اور بیاریاں کے بھد دیگرے آنے لیس 'جمی ایک
بیاری' بمی دو سری بیاری' ایک بیاری ٹھیک ہوئی تو دو سری آئی' تو سمجھ لوکہ یہ
وہ کھیتیاں ہیں جن کی گائی کا وقت آئیا ہے۔ بہرمال! سب اللہ جارک وتعالی کی
طرف سے نوٹس ہیں۔ اگرچہ عادت اللہ سی ہے کہ یہ نوٹس آتے رہجے ہیں۔
لیکن بعض او قات موت ا چا تک بغیر نوٹس کے بھی آجاتی ہے۔ ای لئے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ تم الی موت کا انتظار کر رہے ہو جو نوٹس
وی بغیرا چا تک آجائے۔ کیا معلوم کہ کتے سانس ابھی یاتی ہیں۔ اس کا انتظار
کیوں کررہے ہو؟ اس کے بعد فرمایا:

#### کیا د تبال کا انتظار ہے؟

#### آوالدكبكال

کیا تم دقبال کا انظار کردہ ہو؟ اور یہ سوچ دے ہوکہ اہمی تو زمانہ نیک عمل کے لئے سازگار نہیں ہے۔ تو کیا دقبال کا زمانہ سازگار ہوگا؟ جب دقبال فا ہر ہوگا قو کیا اس فیٹے کے عالم میں نیک عمل کر سکو گے؟ فدا جانے اس وقت کیا عالم ہو 'گرای کے کیے محرکات اور دوا گی پیدا ہوجا کیں 'تو کیا تم اس وقت کا انتظار کردہ ہو؟ مشر غانہ بننظ ' یعنی دجال اُن دیمی چیزوں میں بدترین چیزے جس کا انتظار کیا جائے ' بلکہ اس کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کراو۔ اور آ ٹر میں فرمایا :

## کیا قیامت کا انظار ہے؟

#### ﴿ أَوِالتَاعَةُ فَالنَّاعَةُ أَذُهِى وَأَمَرُ إِ

یا پھر قیامت کا انظار کررہے ہو؟ ٹو ٹن رکھو کہ قیامت جب آئے گی تو اتنی مصیت کی چیز ہوگی کہ اس مصیت کا کوئی علاج انسان کے پاس نہیں ہوگا۔ لہٰڈا اس کے آئے ہے پہلے پہلے نیک عمل کرلو۔

ساری مدیث کا خلاصہ بیہ ہے کہ کمی نیک عمل کو ٹلاؤ نہیں' اور آج کے نیک عمل کو کل پر مت چھوڑو' بلکہ جب نیک عمل کا جذبہ پیدا ہو' اس پر فورا اہمی عمل کرلو۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توثیق عطا فرمائے'' آمین۔

واخردعوا فاان الحمد لله وبالعالمين







الحمد لله خمد لا ونستعينه ونستغفى و نؤمن به و سوّى عليه ونعوذ بالله من شرورانفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد لا الله و لا مضل له ومن سيئات اعمالنا، من يهد لا الله والله دان سيدناو يضلله فلا حادث و والله دان لا الله وحدة لا شربك له والله دان سيدناو سندنا و نبينا ومولانا محمد اعبدة ومرسوله وصلالله تناسط عليه وعلى آله واصعابه ويارك وسلّم تسليمًا كثيرًا -

عن الحب موسى الإشعرى وضوائلة تعلياعنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا التي طالب حاجة إقبل على جلساء فقال الشفعوا توجروا

(مج عقدى، كتاب الركاة . يلب الحريض على العدقة والثقاعة فيها . صحث لمبر ١٣٣٩)

#### حاجت مند کی سفارش کر دو

حضرت ابو موک اشعری رضی الله عند روایت فرماتے ہیں کہ نبی کر یم صلی
الله علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی حاجت مندا پنی ضرورت کے کرآآ، اور اپنی
ضروب پوری کرنے کے لئے کوئی در خواست کرآ تو اس وقت آنخضرت صلی الله
علیہ وسلم کی مجلس میں جو لوگ بیٹے ہوتے تئے، آپ ان کی طرف متوجہ ہو کر
فرماتے کہ تم اس حاجت مند کی جھ سے سفارش کر دو کہ '' آپ اس کی حاجت
پوری کر دیں '' باکہ تہمیں بھی سفارش کا جر و تواب بل جائے۔ البتہ فیصلہ اللہ تعالی
اپنے نبی کی ذبان پر دبی کرائے گا جس کو الله تعالی پند فرائیں گے۔ لیمن تماری
سفارش کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ تو میں شیس کرد گا۔ فیصلہ تو دبی کرو نگاجو اللہ کی
مطابق ہوگا۔ لیکن تم جب سفارش کردگ توسفارش کرنے کا تواب تم
مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن تم جب سفارش کردگ توسفارش کرنے کا تواب تم

## سفارش موجب اجر و ثواب ہے

اس مدیث یں در حقیقت اس طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ ایک مسلمان

کے لئے کی دو سرے مسلمان بھائی کی سفارش کرنا، ناکہ اس کا کام بن جائے۔ یہ

بڑے اجر و تواب کا کام ہے۔ اور اس کی ترغیب دینی مقصود ہے کہ ایک مسلمان کو
چاہتے کہ وہ دو سرے مسلمان بھائی کی خیر خواتی میں میں لگارہے۔ اور اس کی حاجت

دوائی میں جتنی کوشش ہو سکتی ہے۔ وہ کرے اور اس کی سفارش سے اس کا کوئی
کام بن سکتا ہے تواس کی سفارش کرے اور اس سفارش کرنے کا انشاء القداس کو اجر

ملے گا۔ اس سے سفارش کے عمل کی فضیلت بیان کرنا مقصودہے۔ ایجی سفارش
کرنا برا باعث اجر و تواب ہے ، اور اس وجہ سے بزرگوں کے یمان اس کا بڑا معمول

رہا کہ جب کوئی حاجت مند آ کر سفارش کرآنا تو وہ عمونائس کی سفارش کر ویتے۔ یہ

رہا کہ جب کوئی حاجت مند آ کر سفارش کرآنا تو وہ عمونائس کی سفارش کر ویتے۔ یہ

رہیں سیجھتے تھے کہ میں نے سفارش کر کے اس پر بہت بڑا احمان کر دیا ، بلکہ اپنے

#### لئے باعث سعادت بمجھتے ہتھے۔

## ایک بزرگ کی سفارش کا واقعہ

معزت تحكيم الامت مولانا اشرف على صاحب رحمة الله عليه ن البي مواعظ میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے۔ غالبًا حضرت شاہ عبد القاور صاحب کا واقعہ ہے۔ نام میج طور پر یاد نہیں۔ ایک محفی ان بزرگ کی خدمت میں آیا۔ اور کما له حفرت! ميراليك كام ركابواب، اور فلال صاحب كانتيار مي ب- اكر آپ اس ہے کچھ سفارش فرمادیں تو میرا کام بن جائے، تو حضرت " نے فرمایا جن ماحب كاتم الم في مرع المراع المراع المراع المراجع الديشريد ب كداكر ميري سفارش ان تك بينيم كي تواكروه تهداد كام كرتے بوئے بھى بول گے تو بھی نمیں کریں گے، میں تماری سفارش کر دیتا، لیکن میری سفارش سے فائدہ مونے کے بجائے الثانقصان مونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن وہ شخص ان بزرگ كي يجيم ي يرحميا، كمن كابس! آب لكه ويجة ، اس في كركر يدوه آب كا خلف ب، لین آپ کی شخصیت ایس ب که امید ب کدوه اس کورد نمیس کریں گے، ان بزرگ نے مجبور ہو کر ان کے نام ایک برچہ لکھ دیا، جب وہ مخص برچہ لے کر وہاں پہنچاتوان بزرگ کاجو خیال تھا کہ یہ میرا مخلف ہے، اور کام کرتا ہوا بھی ہو گاتو نیس کرے گا۔ وہ خیل مجمع البت ہوا۔ اور بجائے اس کہ وہ اس پرچہ کی کچھ قدر كريا، ياس يرعمل كريا، اس الله كے بندے نے ان بزرگ كو گالي وے دي، اب وہ تخف ان بزرگ کے باس والیس آیا، اور آکر کر کماکہ حضرت! آپ کی بات مح تھی۔ واقعہ جائے اس کے کہ وہ اس کی قدر اور احرام کرما، اس نے توالی گال دے دی، ان بزرگ نے فرمایا کہ اب میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لئے دعا کروں گا كه الله تعالى تهمارا كام بنا د\_\_

## سفارش کر کے احسان نہ جنگائے

معلوم ہواکہ سفارش کرتا ہوئے اجر و ٹواب کا کام ہے، بشرطیکہ اس سے
کی اللہ کے بندے کو فائدہ پنچانا اور ٹواب حاصل کرنا مقصود ہو۔ احسان جہلاتا
مقصود نہ ہو کہ فلاں وقت میں نے تہدارا کام بنا دیا تھا۔ بلکہ اللہ تعالی کو راضی کرنا
مقصود ہو کہ اللہ کے ایک بندے کے کام میں میں نے تھوڑی سے مدد کر دی۔ تو
اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس پر جمجے اجر و ٹواب عطافر کائیں گے۔ اس نقطہ نظر سے
جو سفارش کی جائے۔ وہ بہت باعث اجر و ٹواب ہے۔

### سفارش کے احکام

کیکن سفارش کرنے کے کچھ احکام ہیں۔ کس موقع پر سفارش کرنا جائز ہے اور کس موقع پر جائز نسیں؟ سفارش کا مطلب کیا ہے؟ سفارش کا بھیجہ کیا ہوتا چاہئے؟ کس طرح سفارش کرنی چاہئے؟ ہیہ ساری باتیں بیجھنے کی ہیں، اور ان کے نہ بیجھنے کی وجہ سے سفارش، جو بہت آپھی چیز بھی تھی۔ فائدہ مند اور باعث اجر و ٹواب چیز تھی۔ اللی باعث گناہ بن دبی ہے۔ اور اس سے معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے۔ اس لئے ان احکام کو سمجھنا ضروری ہے۔

# نااهل كيليح منصب كي سفارش

پہلی بات ہے ہے کہ سفارش بھشدایے کام کی بمونی چاہئے جو جاز اور برحق بو ۔ کسی ناجائز کام کے لئے یا تاحق کام کے لئے سفارش کسی حالت میں بھی جائز نسیں۔ آیک شخص کے بارے جس آپ جائے ہیں کہ وہ فلال منصب اور فلال عمدہ کالیل نسیں ہے۔ اور اس نے اس عمدہ کے حصول کے لئے درخواست دے رکھی ہے۔ اور آپ کے پاس سفارش کے لئے آیا ہے، لیکن آپ نے صرف یہ دکھی کر کے دینے درخواست دکھی کر مینے درت مند ہے۔ سفارش لکھ دی کہ اس کو فلال منصب پر فائز کر دیا جائے، یا

#### فلال ملازمت اس کو دے دی جائے، توب سفارش تاجائز ہے۔

## سفارش، شمادت اور گواہی ہے

اس لئے کہ سفارش جس طرح اس محنم کی حاجت براری کا ایک وراید

ہے۔ وہاں ساتھ ساتھ ایک شمادت اور گوائی بھی ہے۔ جب آپ کی مخض کے

حق میں سفارش کرتے ہیں تو آپ اس بات کی گوائی دیے ہیں کہ میری نظر میں یہ

شخص اس کام کے کرنے کا المل ہے، لہذا میں آپ سے یہ سفارش کر آبوں کہ اس

گویہ کام دے دیا جائے۔ تو یہ لیک گوائی ہے، اور گوائی کے اندر اس بات کا لحاظ

ملک اضروری ہے کہ وہ واقعہ کے خلاف نہ ہو، اگر آپ نے اس شخص کے بارے

میں لکھ دیا، اور حقیقت میں وہ نامل ہے تو گوائی حرام ہوئی۔ اور باعث ثواب ہونے

میں کی دیا، اور حقیقت میں وہ نامل ہے تو گوائی حرام ہوئی۔ اور اپنی ناا بلی کے باوجود

میں سفارش کی بنیاد پر اس کو اس عمدہ پر رکھ لیا گیا، اور اپنی ناا بلی وجہ سے اس

نے لوگوں کو نقصان چنچایا، یا کوئی نظ کام کیا۔ تو سارے نقصان اور غلط کاموں کے

وبال کا ایک حصہ سفارش کرنے والے پر بھی آئے گا۔ کیونکہ اس ناامل کے اس

عہدہ تک چنچنے میں یہ سبب بنا ہے۔ لندا سے سفارش بھی ہے۔ اور گوائی بھی ہے۔

اور ناجائز کام کے لئے سفارش کرنا اور گوائی وینا کی طرح بھی جائز نہیں۔

## ممتحن سے سفارش کرنا

کی ذائد میں میرے پاس بیندورش سے ایم اے اسلامک اسٹارز کے بہتے جانچنے کیلئے آجایا کرتے تھے۔ اور میں لے بھی لیا کر آتھا، لیکن لینے کیا شروع کھ کہ اسکے نتیج میں لوگوں کی قطار لگ گئی، مجھی کوئی ٹیلیفون آرہا ہے بھی کوئی آدمی آرہا ہے۔ اور آدمی بھی ایسے جو بظاہر بڑے دیانتدار اور ایاست وار، اور انتہ تشم کے لوگ باقاعدہ میرے پاس اس مقصد کے لئے آتے، اور ان کے ہاتھوں یس تمبروں ک ایک فهرست ہوتی ، اور آگر کہتے کہ ان غمبروالوں کاذرا خاص خیل رکھنے گا۔

سفارش كاليك عجيب واقعه

ایک مرتبہ ایک بڑے عالم شخص بھی اس طرح نمبروں کی فرست لے کر آگئے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت! بیا توہدی غلط اور ناجائز بات ہے کہ آپ بیہ سفارش لے کر آگئے ہیں۔ انشاء اللہ حق واضاف کے مطابق جو جستے نمبر کاستی ہوگا استے نمبرلگائے جائے گئے۔ جوابانہوں نے فورا قرآن کر پیم کی آیت پڑھے دی:

مَنْ يَتَّفَعُ شَفَاعَةُ حَسَنَةً يَكُنُ لَهُ نَعِيْبٌ مِّنْهَا(مورة الناء ٥٥)

#### مولوی کا شیطان بھی مولوی

ہمارے والد حضرت مفتی محمد شفیج صاحب قدس الله مره فرمایا کرتے تھے کہ موادی کا شیطان تو دو سرے طریقوں سے موادی کا شیطان تو دو سرے طریقوں سے برکاتا ہے۔ اور جو شیطان موادی کو برکاتا ہے۔ اور جو شیطان موادی کو برکاتا ہے، وہ موادی بن کر برکاتا ہے۔ ان عالم صاحب نے اس آیت سے استعمال کیا کہ قرآن کریم میں ہے کہ

سفارش کرو، اس لئے کہ سفارش بوے اجر و اواب کا کام ہے، اس لئے میں سفارش کے کر آیا ہوں۔ خوب سجھ لیجئے کہ یہ سفارش جائز نہیں۔

### سفارش ہے منصف کا ذہن خراب نہ کریں

کی قاضی اور بڑے کے پاس تھفیہ کے لئے کوئی فیعلہ در پیش ہے، اور اس کے سامنے فریقین کی طرف سے گواہدیاں پیش ہورتی ہیں۔ اس وقت میں اگر کوئی سیسفارش کرے کہ فلال کا زراخیل رکھنے گا۔ یافلال کے حق میں فیعلہ کر دیجئے گا۔ ور جومتی استحان سے رہا ہے اس کے پاس بھی سندرش لے کر جاتا جائز نہیں۔ اور جومتی استحان سے رہا ہے اس کے پاس بھی سندرش لے کر جاتا جائز نہیں۔ اس واسطے کر اس سفارش کے نتیج میں اس کا ذہن

خراب ہوسکتا ہے۔ اور وہ قاضی قواس کام کے لئے بیٹھا ہے کہ دونوں طرف کے مطاب کہ دونوں طرف کے معلات کو نقل کر گھر اپنا فیصلہ دے کہ کون حق پر ہے۔

### عدالت کے جج سے سفارش کرنا۔

اس لئے شریعت میں اس کا بہت اہتمام کیا گیا کہ جب ایک قاضی کے سائے کوئی مقدمہ درچیں ہو، تواس قاضی کے لئے تھم یہ ہے کہ اس مقدمہ سے متعلق کی لیک فریس ہو ہو۔

متعلق کی لیک فریق کی بات دو سرے فریق کی غیر موجود کی میں نہ ہے، جب تک دونوں فریق موجود نہ ہوں۔ کیس ایسا نہ ہو کہ لیک فخص نے آگر آپ کو تنیک معالمہ بتا و یا اور دوسرا آ دمی اس ہے بخبر ہے، وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور وہ بات آپ کے ذبن پر مسلط ہوگئی، اور آپ کاذبن اس سے متازم ہوگیا جائے ہوگیاتو یہ انصاف کے فلاف ہے۔ اس واسطے جب معالمہ قاضی کے پاس چلا جائے تواس کے بعد مفارش کا دروازہ بند۔

## سفارش پر میرارد عمل

میرے پاس بھی پھر مقدمات آجاتے ہیں۔ اور ان مقدمات سے متعلق بعض اوگ میرے پاس بھی پھر مقدمات ہے۔ آپ بعض اوگ میرے پاس بہتی جاتے ہیں اور کتے ہیں کہ یہ مسئلہ در پہٹی ہے۔ آپ اس کا خیال رکھیں، تو میں بھی ان کی بات نہیں شتا، اور سے کمہ دینا ہوں کہ میرے کے اس مقدمہ سے متعلق آپ کی کوئی بات سنااس وقت تک شرعا جائز نہیں جب سک کہ دو سرا فریق موجود نہ ہو، انڈا آپ کو جو پھر کھا کہنا ہو آپ عدالت میں آکر کئے، باکہ دو سرا فریق بھی سلمنے موجود ہو، اور اس کی موجود کی میں بات کی جائے، اور سی جائے، باکہ آگر آپ کوئی غلط بات کمیں تو وہ اس کا جواب دے سکے، اور سی جائے، باکہ آگر آپ میرے ذہن کو تراب کر جائیں۔ وہ کتا ہے کہ صاحب! ہم تو ناجاز سفارش نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو بائکل جائز بات لے کر آئے ہیں۔

ارے بھائی! مجھے کیا پہتہ کہ جائز لے کر آئے ہو، یا ناجائز لے کر آئے ہو۔ دوسرا فران بھی موجود ہو، اور اس کے دلائل، اس کی گواہیاں اور شادتیں بھی سامنے ہوں، اس وقت آئے سامنے فیصلہ ہوگا۔ بسرصال! علیحد کی جس جاکر اس کے ذہن کو مثاثر کرنا جائز نہیں۔

قوایے موقع پر بید کمنا کہ قرآن کریم میں ہے کہ " مَن یَنْفَعْ شَفَاعَةً مَدَّ اللہ موقع پر بید کمنا کہ قرآن کریم میں ہے کہ " مَن یَنْفَعْ شَفَاعَةً مَدِّ اللہ عرصہ دراز سے اسلام کانظام قضاء ختم ہوگیا ہے۔ اس لئے بید مسائل بھی لوگوں کو یاد شمیں رہے۔ ایجھا تھے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ اس کی طرف سے بھی سفارش آجاتی ہے۔

سب سے پہلی بات رہ ہوئی کہ سفارش الیمی جگہ کرنی چاہئے جہاں سفارش حائز ہے۔

بری سفارش محناہ ہے

دوسری بات بہ ہے کہ سفارش ایسے کام کے لئے ہوئی چاہئے جو کام شرعاً جائز ہو، لنذا ناجائز کام کرانے کے لئے سفارش کرنا کسی صال میں جائز نہیں۔ مثلاً آپ کا دوست کمیں افسر لگا ہوا ہے۔ اور اس کے باتھ میں افقیارات ہیں۔ اور آب نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی فائل کو بھرتی کرا ویا تو یہ جائز نہیں، بلکہ حرام ہے۔ اس لئے قرآن کریم میں جمال آچس سفارش کو باحث اجر قرار ویا گیا ہے وہاں بری سفارش کو باعث گناہ قرار ویا گیا ہے، فرمایا:

" وَمَنْ يَنْفَعُ شَاعَةً سَيِّعَةً كِنُن لَكَ كِلْلْ مِنْهَا"

(مورة النساء :۸۵)

جو فحض بری سفارش کرے گاتواس سفارش کرنے والے کو بھی اس گناہ میں ہے حصہ ملے گا۔

### سفارش كامقصد صرف توجه دلانا

ایے آدی کی سفارش لے کر جائیگے جس کے بارے میں سے خیال ہو کہ جب اس کی سفارش جائے گا تو وہ انگار شہر سکے گا، سے تو وہ اؤ ڈالا جارہا ہے، اور شخصیت کا وزن ڈالا جارہا ہے۔ سے سفارش شمیں ہے۔

يي تو رباؤ ۋالنا ب

کی لوگ میرے پاس بھی سفارش کرانے آجاتے ہیں، ایک صاحب آئے، اور آکر کماکہ معزت! آپ ہے ایک کام کے لئے کمناہ، لیکن پہلے یہ ہمائے کہ آپ اٹلا توشیں کریٹے ؟ کویاس کاقرار پہلے لیمنا چاہتے ہیں کہ اٹلامت کیج گا، میں نے کما : بھائی ! پہلے یہ جاؤتو سی کہ کیا کام ہے ؟ وہ کام میری قدرت میں ہے یا نمیں ؟ میری استطاعت میں ہے انسیں ؟ میں اس کو کر سکوں گا یا نمیں ؟ جائز ہوگا یا ناجائز : و گا؟ پہلے یہ بھائو توسی ۔ لیکن پہلے یہ افرار لینا چاہتے ہیں کہ آپ پہلے یہ طے کر لیں کہ اس کام کو ضرور کریں گے ۔۔ یہ سفارش نمیں ہے ۔ بلکہ یہ وباؤ زالنا ہے ۔ جو جائز نمیں ۔

## سفارش کے بارے حضرت حکیم الامت" کا فرمان

ہرے حضرت محیم الامت قدس اللہ مرہ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرائے۔ آجن صحیح الامت قدس اللہ مرہ اللہ تعالی نے ان کو عطافر بائی، اور دریائے۔ آجن کے وانہوں نے جس طرح آشکارہ فربایا، اور المعوظات میں جگہ جگہ اس پر تنبیہ فربائی۔ فرباتے ہیں کہ سفارش اس طرح نہ کراؤ جس سے دوسرا آدی مغلوب ہو جائے۔ جس سے دباؤ پڑے، یہ سفارش جائز نہیں، اس لئے کہ سفارش کی حقیقت '' توجہ دلانا'' ہے کہ میرے نزدیک یہ شخص حاجت مندہے، اور شارش کی حقیقت '' توجہ دلانا'' ہے کہ میرے نزدیک یہ شخص حاجت مندہے، اور شن آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ اچھام صرف ہے۔ اس پراگر آپ کھے فرج کر دیں گئو انشاء انٹداجر و تواب ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس کام کو ضرور کری، اگر تم نہیں کردے تو میں ناراض ہو جاؤگا، فغاہو جاؤرگا، یہ سفارش نہیں ہے۔ یہ دباؤے۔

## مجمع میں چندہ کرنا ورست نہیں

حضرت محیم اامت قدس الله مره نے سی بات چندہ کے بارے میں بیان فرمائی کہ اگر جمع کے اور بے میں بیان فرمائی کہ اگر جمع کے اندر چندہ کو اطلان کر دیا کہ فلان کام کے لئے چندہ ہورہا ہے۔ چندہ دیں۔ اب جناب ! جس شخص کا چندہ دینے کا دل بھی شمیں چاہ رہا ہے ، البابی سے دو سرول کو دکیے کر شرماشری میں چندہ دے دیا ، اور سے سوچا کہ اگر نہیں دیا تو تاک کٹ جائے گی۔ تو چونکہ وہ چندہ اس نے خوش کے میمی دیا ، اور حضور صلی الله

عليه وسلم كالرشاد بك.

" لا يحل مال امرائي مسلم الا بطيب نفس منه " "كي مملمان كا مال اس كي ثوش دلي كي بغير طال نهيں"

( مجع الروائد على الماج ال- الولد مندال يعلى)

اگر سمی نے زبان سے مال لینے کی اجازت بھی دے دی ہو، کیکن وہ مال اس نے خوش دلی سے نہیں دیا تو وہ طلال نہیں۔ لنذا اس طریقے سے چندہ کرنا جائز نہیں۔

### مدرسه کے مہتم کا خود چندہ کرنا

حضرت والارحمة الله عليه فرماتے بيس كه بعض او قات چنده وصول كرئے كے لئے كى برے موانا صاحب يا كى برے موانا صاحب يا كدر كى برے موانا صاحب يا كدر سرے مہتم خود چنده وصول كرنے كسى كے پاس چلے گئے۔ توان كاخود چلا جانا بذات خود أيك دباؤ كے ، كيونكه سامنے والا فحض يه خيال كرے گا كه يہ تو برے موانا صاحب خود آئے ہوئے ہيں۔ اب ميں ان كو كيے ا تكار كروں۔ اور چنانچه دل نہ چاہے كے باوجود اس كو چنده ديا۔ يہ چنده وصول كرنا جائز نميں۔

## سفارش کے الفاظ کیا ہوں؟

یہ بات خوب ایمی طرح سجھ لینی جائے کہ سفارش کا انداز دباؤ ڈالنے والا نہ ہو۔ اس کے حضرت سمیم الامت قدس الله سرہ جب سمی کے نام سفارش لکھتے و اکثرو بیشتریہ الفاظ لکھتے کہ "میرے خیال میں یہ صاحب اس کام کے لئے موزول بیں، اگر آپ کے اختیار میں ہو، اور آپ کی مصلحت اور اصول کے خلاف نہ ہو تو ان کا کام کر دیجتے " اور میرے والد باجدر حمد اللہ علیہ بھی انہی الفاظ میں سفارش لکھتے ہے۔

وو چار مرتبہ بمیں بھی سفارش لکھنے کی ضرورت پیش آئی تو چونکہ حضرت والد صاحب قد س اللہ سرہ سے بیات کی بوئی تھی۔ اور حضرت تھائوی کے مواعظ بھی و کیے بھی وی جلے سفارش کے اندر لکھ ویے کہ "اگریہ کام آپ کے اختیاری بور، اور آپ کی مصلحت اور اصول کے خلاف نہ بو اوال کا یہ کام کر دیجے " تیجہ یہ ہوا کہ جن صاحب کی سفارش لکھی تھی وہ ناراض توان کا یہ کام کر دیجے " تیجہ یہ ہوا کہ جن صاحب کی سفارش کلھی تھی وہ ناراض ہوگئے۔ " اور کمنے لگے کہ " یہ آپ نے قیدیں اور شرطیں کیوں لگا دیں کہ اگر مصلحت کے خلاف نہ ہو تیک دیجے۔ آپ کو قرید ھاساوہ لکھنا چاہے تھا کہ " یہ کام ضرور کر ویجے" ان الفاظ کے بغیر تو یہ سفارش ناتمل ہے۔

## سفارش میں دونوں طرف کی رعایت

لیکن جس شخص کو دونوں طرف کی رعایت کرنی مقضود ہے۔ ایک طرف اس کو جائز حدود میں رہے ہوئے حاجت مند کی مدوجی مقصود ہے۔ اور دوسری طرف اس کی بھی رعایت کرنی ہے جس کے پاس سفارش کی گئی ہے، اور اس پر بھی بوجہ شیں ڈالنا کہ کمیں وہ یہ خیال نہ کرے کہ صاحب! استے ہوئے صاحب کا پر چہ آگیا ہے۔ اب میرے لئے اس کا ٹالنا ممکن شیں۔ اگر چہ یہ کام میری مصلحت کے خلاف، میرے اصول کے خلاف، اور میرے تواعد وضوابط کے خلاف ہے۔ لیکن خلاف، میرے اصول کے خلاف، کا میری مطابق عمل کیا کو وں؟ الذا اب وہ کشکش اور مصیحت میں جتا ہو گئے۔ اگر سفارش کے مطابق عمل کیا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ است خلاف کیا، اور اگر سفارش کے مطابق عمل نہ کیا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ است بڑے صاحب باراض ہو جائیں گے۔ اور چران کو کیامنہ و کھاؤں گا، وہ کمیں گے کہ میں نے آیک ذراے کام کی سفارش کی تھی، اور آپ نے اس کو پورا شیس کیا۔ یہ میں نے آیک ذراے کام کی سفارش کی تھی، اور آپ نے اس کو پورا شیس کیا۔ یہ سب سفارش کے اصول کے خلاف چیں

سفارش معاشرے میں لیک لعنت

اوراس دجہ آج سفارش معاشرے میں ایک لعنت بن گئی ہے آج کوئی کام ناجائز سفارش کے بغیر پورانہیں ہوتا۔ اس لئے کہ سفارش کے احکام لوگوں نے بھلا دیٹے ہیں۔ شریعت کے نقاضوں کو فراموش کر دیا ہے۔ للذا جب ان رعایتوں کے ساتھ سفارش کی جائے گی تب جائز ہوگی۔

سفارش ایک مشورہ ہے

تیسری بات بد ہے کہ سفارش لیک مشورہ بھی ہے، دباؤ ڈالنا نمیں ہے۔ آج کل بوگ مشورہ کو نمیں مجھتے کہ مشورہ کیا چیز ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کے بارے میں فرمایا کہ:

#### المستشارمؤتمن

(ابو واؤد ، كتاب الادب ، إب في المشورة مديث فمبر ۵۱۲A)

جی شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امات دار ہے۔ یعنی اس کافرض ہے کہ
اپنی دیانت اور امانت کے لحاظ ہے جس بات کو بہتر ہے بہتر بہتا ہو، وہ مشورہ لینے
والے کو بتا دے ، یہ ہے مشورہ کا حق، اور پھر جس کو مشورہ دیا گیا ہے ، وہ اس بات
کا پابند نہیں ہے کہ آپ کے مشورے کو ضرور قبول کرے ، اگر وہ رو بھی کر وہ
تواس کو اختیار ہے ، کیونکہ مشورہ کے متن بھی بی جیس کہ دو سرے کو توجہ دلا دیتا۔
اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ
سے سفارش کرو، اور میہ ضروری نہیں کہ میں تماری سفارش قبول بھی کر اول ، بلکہ
نصلہ میں وہی کروں گانو اللہ تعالیٰ کی مشاک مطابق ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ
اگر سفارش کے خلاف بھی عمل کر لیا جائے تواس سے سفارش کی ناقدری نہیں ہوتی،
اگر سفارش کے خلاف بھی عمل کر لیا جائے تواس سے سفارش کی ناقدری نہیں ہوتی،
اگر سفارش کے خلاف بھی عمل کر لیا جائے تواس سے سفارش کی ناقدری نہیں ہوتی،
اگر والی میں بھیجھتے ہیں کہ صاحب! ہم نے سفارش بھی کی، اور بات کہ کر کھوئی،
اور فائدہ کچھے حاصل نہ ہوا۔ حقیقت میں یہ بات نہیں۔ اس لئے کہ سفارش کا

مقصد تو صرف سے تعا کہ ایک بھائی کی مدد میں میرا حصہ لگ جائے، اور الله تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اب وہ مقصد حاصل ہوگیا یا نہیں؟ کام ہوا یا نہیں؟ یہ سفارش کالازی حصد نہیں، اگر کام نہیں ہوا، اور اس نے آپ کی سفارش نہیں اتی، تواس کی وجد ہے کئی جھڑاور ناراضگی نہیں ہوئی چاہئے۔ اور اس کو ہرا ماتنا بھی درست نہیں۔ اس لئے کہ یہ مشورہ تھا۔ اور مشورہ کے اندر دونوں باتیں ہوتی چیں۔

#### حفرت بريره" اور حفرت مغيث كاواتعه

اب سننے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشور ہ کی کیا حقیقت بیان فرمائی ہے اور حقیقت سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاکی زندگی کے متعلق باریک بادیک باتی تفصیل سے بیان فراویں - اب بد بتائے کداس ونیایس، بلکہ بوری کائنات میں ممن مخض کا مشورہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مثورے سے زیادہ قابل احرام اور قابل تقیل ہو سکتا ہے؟ لیکن واقعہ فئے ، کہ حضرت عكشه رضى الله عنها كي ايك كنيز تميس، جن كا نام حضرت بريره رضى الله عنها تھا، پہلے یہ کی اور کی کنر تھیں، اور اس نے ان کا نکاح معرت مغیث ہے کر دیا تھا ... اور چونکہ اصول سے کہ اگر آ قانی باندی کی کسی ہے شاوی کر دے تو آ قاکوا بی باندی ہے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ وہ آ قا کی ملکیت ہوتی ہے، اس واسطے اس سے اجاز ت بھی نہیں لی جاتی، بلکہ آ قاجس سے عاب- اس كا نكاح كر سكما ب، چنانجه معرت بريره رضى الله عنها كا تكاح ان ك آقائة مفرت مغيث محرويا ورحفرت مغيث رضى الله عد صورت شكل ك المتبار س كوكى يسنديده شخصيت نهيس تقيم، بلكه ساه فام تحم، اور حضرت بريره رمنى الله عنها حسين وجميل خاتون تھيں، اس حالت ميں ان كا نكاح ہو كيا۔ حفرت عائشر منی الله عنها نے جابا کہ ان کو خرید کر آزاد کر دیں۔ چنانجہ حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها فے ان کو خریدا، اور پھر آزاد کر ویا۔

باندى كوفنخ نكاح كالضيار

شریت کا محم یہ ہے کہ جب کوئی کینر آزاد ہو جائے اور اس کا نکاح پہلے سے کی کے ساتھ ہو چکا ہو۔ تو آزادی کے وقت اس کینر کو یہ افتیار ملا ہے کہ چاہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کو بر قرار رکھے، اور اگر چاہے تواس نکاح کو ختم کر دے۔ اور فنخ کر دے، اور پھر کی اور سے نکاح کرے۔

حضور صلى الله عليه وسلم كالمشوره

جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنها آزاد ہوئس تو شریعت کے قاعدہ ے مطابق ان کو بھی منح تکاح کا اختیار ال کیا، اور ان سے کما کیا کہ اگر تم چاہو تو مغیث سے اپنا نکاح بر قرار رکھو، اور چاہو تواس نکاح کو ڈتم کر وو۔ انسوں نے فورا میہ کہ دیا کہ میں مغیث کے ساتھ نہیں رہتی، اور اپنے نکاح کو ننح کر دیا، اب چونکہ حضرت مغیث رضی الله تعالی عند کو ان سے بحت محبت تھی۔ حضرت عبدالله بن عباس رمنی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ وہ منظراب تک مجمعے نہیں بھول کہ حصرت منیث رضی اللہ تعالی عند مدینہ کی گلیوں میں اس طرح محوم رہے ہیں کہ ان کی آکھول سے آنسول بمدرے ہیں۔ اور ان آنسوول سے داڑھی بھیگ رہی ہے۔ حضرت بریرہ کی خوشار کر دہے ہیں، اور ان کواس پر دامنی کرنے کی کوشش کر رہے میں کہ خدا کے لئے اسے اس فصلے کو تبدیل کراہ، اور دوبارہ جھے سے نکاح کر او، مگر مفرت بريره رضى الله تعالى عنها مانتي نسي تعين - آخر كار حفرت مغيث رضى الله تعالى عنه حضور اقد س صلى عليه وسلم كى خدمت مِن يبني محكه به جاكر عرض كمياكه يارسول الله! الياقعه بيش آيا ب، چونكه مجعة ان سے بهت تعلق ب\_ اور اتا عرمه ملحه محزارا ہے۔ اب وہ میری بات نہیں منتیں۔ لندااب آپ ہی ان سے میری کچے سفارش فرماد بیجئے۔ چنانچہ آب نے حضرت بر مرور منی اللہ تعالی عنها کو

#### بلایا، اور فرمایا که:

#### لوساجعتيه، فائه ابوولدك

(ان ماير كلب الطَّلَق، بلب خير اللهة الذا عنف، مديث تمر ٢٠٨٥)

اگر تم اہنا اس فیصلے ہے رجوع کر لوتوا چھاہوں اس لئے کہ وہ تمہارے

ہی جاپ ہیں بچلاے استے پریٹان ہیں۔ سجان اللہ! حضرت بریرہ رضی اللہ

تعالیٰ عنها نے فیرا سوال کیا۔ یارسول اللہ! آپ یہ فرمارہ ہیں کہ رجوع کر لوں سہ

آپ کا تھم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر آپ کی طرف ہے یہ تھم ہے تو پیٹک سر تسلیم خم

ہے۔ اور میں ان کے ساتھ دوبارہ فکاح کرنے کو تیار ہوں۔ آنخضرت صلی اللہ
علمہ منے فرما ان سے ساتھ دوبارہ فکاح کرنے کو تیار ہوں۔ آنخضرت صلی اللہ
علمہ منے فرما ان سے ساتھ دوبارہ فکاح کرنے کو تیار ہوں۔ آنخضرت سلی اللہ

علیہ وسلم نے قرایا: انداشغ میں یہ صرف سفارش کر رہا ہوں ۔۔۔۔ یہ میراعم نبیل ہے، جب

کامطلب یہ ہے کہ مجھے آزادی ہے کہ قبول کروں یانہ کروں۔ اندامیرافیعلدی ہے کہ اب میں دوبارہ ان کے پاس نمیں جاؤں گی۔ چنانچہ حضرت بریرہ رمنی اللہ

تعالی عنها دوبارہ ان کے پاس نہیں ممئیں۔ اور ان سے علید کی افتیار کرلی۔

## ایک خاتون نے حضور کا مشورہ رو کر دیا۔

اب آپ اندازه لگایے که حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کامشوره ہے۔
ادر آپ کی سفارش ہے ۔ لیکن آیک عورت، جواب تک کنیرتھی، اور آپ کی المیہ
حضرت عائشہ رضی الله عنها کے صدقہ ہے آزاد ہوئی، اس کو بھی یہ حق دیا جارہا
ہے کہ ہم جو بات کمہ رہے ہیں۔ وہ مشورہ ہے، تمہارا دل چاہے تو بانو۔ اور
تمہارے دل نہ چاہے تو نہ باق اور رو کر دو، چنانچہ وہ مشورہ ان خاتون نے رو کر
دیا۔ اور اس پر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اوئی ہی تا گواری کا اظہار بھی نسیں

فرایا کہ ہم نے تم کولیک مشورہ دیا تھا۔ لیکن تم نے ہماری بات شیں بانی۔ اس کے ذراید آپ نے امات کو آب کے ذراید آپ نے امات کو تعلیم دے دی کہ مشورہ اور سفارش ہے ہے کہ جس کو مشورہ دیا گاریا ہے۔ دیاؤ ذالنا مقدد جس سے سفارش کی گئی ہے بس اس کو توجہ دلانا مقدود ہے، دباؤ ذالنا مقدد جس سے

حضور ملل عليه وسلم نے كيول مشوره ديا؟

اب سوال پیدا ہوتاہے کہ جب حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عندیا نے بید نکاح خود ختم کر دیا، اور وہ ان کے ساتھ رہتا نہیں چاہتیں تو کھر آپ نے سفارش ہی کیوں کی؟

آپ نے سفارش اس لئے کہ آپ جائے تھے کہ حضرت مغیث کے اندر سوائے علی وصورت کے کئی خرابی نہیں ہے۔ اگر یہ ان کی بات مان لے گی۔ اور دو آب بہت ہوگا۔ اس لئے کہ اس کے لیک بندے کی خواہش کو پورا کیا۔ اور اس واسطے آپ نے سفارش کو قبول نہیں کیا تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فی عالم کہ کہ کہ اللہ علیہ وسلم نے اور فی عالم کہ کہ کہ اس فی اللہ علیہ وسلم نے اور فی عالم کہ کہ منابا۔

امت کو سبق دے دیا

الذا آپ نے قیات تک آنے والی امت کویہ سبق دے دیا کہ مشورہ کو مجمی بھی سے نہ سمجھو کہ سے دباؤ ڈالا جارہا ہے، یا انزی کیا جارہا ہے۔ بلکہ مشورہ کا حاصل صرف توجہ ولاتا ہے۔ اب اس کو انقیار ہے، چاہے وہ اس پر عمل کرے، چاہے نہ کرے۔

سفارش ناگواری کا ذرایعہ کیوں ہے؟

آج جارے اثدر مفارش اور مشورہ باقاعدہ ٹاکواری کا ذریعہ بن حکیں ہیں۔ اگر ممی کے مشورہ کو تبول نہ کیا جائے تووہ کمہ رہتا ہے کہ ہم نے ترجمائی ایسا

مشورہ ویا تھا۔ لیکن ہماری بات نہیں چلی، ہماری بات نہیں بائی ممی ۔ اس پر تاراض گی ہورتی ہے۔ خفا ہورہ ہیں۔ برا منایا جارہا ہے۔ اور یہ سوچا جارہا ہے کہ اب آئندہ ان سے رابط نہیں رتھیں گے۔ اس لئے کہ یہ ہماری بات تو مائنے ہی نہیں۔ خوب سمجھ لیجے کہ سفارش کا یہ مظلب نہیں ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمادیں کہ سفارش کرو، اجر ملے گا۔ لیکن آگر سفارش تبول نہ کی جائے تو تہمارے دل میں اس کے خلاف کوئی ناراضگی اور بد دلی نہیں پیدا مونی چاہے کہ اس نے ہماری بات نہیں مائی۔ ان تمام باتوں کا لھاخا کرتے ہوئے آگر سفارش کی جائے گی وہ انشاء اللہ بڑے اجر و تواب کا موجب ہوگی۔

خلاصه

ایک مرتبہ پھر خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سفارش کرنا سفارش کرنا جائز ہے۔ جمال سفارش کرنا جائز ہیں، جیسے مقدمات ہیں، یا احمانی پرچوں کی جائج کا معالمہ ہے، ان جگوں پر سفارش کرنا بھی جائز نہیں، جیسے مقدمات ہیں، یا احمانی شرح سفارش جائز کام کی ہو، ناجائز کام کی شہورہ اور سفارش مجائز نہیں۔ دو سرے یہ کوئی نارافشی اور ناگواری نہ ہوئی چاہے۔ ان مشورہ اور سفارش نہ بائی جائے قاس پر کوئی نارافشی اور ناگواری نہ ہوئی چاہے۔ ان چلے چیزوں کی رعایت کے ساتھ اگر سفارش کی جائے گی تو سفارش کی وجہ سے کوئی فساور پائیسی ہو سکا۔ اور وہ سفارش اجر و ٹواب کا سب ہوگی انشاء اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ این الحمد لللہ تعالیٰ این الحمد لللہ اللہ بیار حمت ہے ہمیں اس کی سجھ عطافر مائے۔ آھین و آخر و عواما این الحمد لللہ رس العالمین۔



ددند کرمنی بین که که نے پینے اجتماب کرنا ادد نفسانی جائیات کی کی لیسا جناب کرنا ، دف میں ان تیزن چروں سے اجتماب خرد کت اب ٹرکیس کم یر تنول چرابی ایس کم کوئی نفسه حلال بین ، کھانا حلال بنیا حلال ، اب مدف مے دوران آبان حلال جائیات کی تممیل کرنا حلال ، اب مدف مے دوران آبان حلال کرنا جربر حال میں حزام تحقیق خدا جور شاجران فیدت کرنا ، برگامی کرنا جربرحال میں حزام تحقیق خدا جورشاجون، فیدت کرنا ، برگامی اب دورہ دکھا جو لیے ادر دوران کی کرمیے ہیں ادر دورہ دکھا جائیے کین وقت باس کر میں کے کے گذری کوئیس دیکوئیے ، رکھا یہ

# رور و ہم سے کیا مطالب کرتاہے؟

الحمد الله مخمد و و المتعينه و فتفض و و نوم به و المقال عليه و العود المتعدد المتعدد

فاعود بالله من الشيطن الرجيم السسم الله الحن الجديم، شهر ومضان الذى انزل فيه المتران هدى النباس وبينات من الهذى والفرقان ، فمن شهد منكم النبي فلعمه ،

(سورة بقسرة : ۱۸۵)

امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبى الكريم و غرب على ذالك من النّه هدين والشّكرين والحمد لله رب العالمان -

#### بركت والأمهينه

انشاء الله چدروز كے بعد رمضان المبارك كاممينه شروع ہونے والا ب، اور كون مسلمان ايسا ہوگا : واس مينے كى عظمت اور بر كت سے واقف نه ہو۔ الله تعالى نے يہ ممينه ائى عبادت كے لئے بنايا ہے۔ اور نه معلوم كياكيار حمين الله تعالىٰ اس مينے ميں اپنے بندوں كى طرف ميذول فرماتے ہيں۔ ہم اور آپ ان رحموں كا تصور بھى تميں كر كتے۔

اس مینے کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں۔ جن کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ اور
اس پر عمل ہمی کر آ ہے۔ مثلاً اس او میں روزے فرض ہیں۔ الجمد لللہ مسلمانوں
کوروزہ رکھنے کی توفق ہو جاتی ہے۔ اور تراوخ کے بارے ہیں معلوم ہے کہ یہ سنت
ہے، اور مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے، کین اس وقت
ایک اور پہلوکی طرف توجہ دلانا جاہتا ہوں۔

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور رات کے وقت تراوی پڑھی جاتی ہے۔ اور اس میں توکوئی شک نمیں ہے کہ یہ دونوں عیاد تا اس مینے کی بڑی اہم عبادات میں سے جیں۔ لیکن بات صرف یہاں تک ختم نمیں ، وتی ، بلکہ در حقیقت رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطابہ کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ :

وَمَا خَلَفُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُدُونِ

(مورة الذاريات: ۵۱)

یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لئے پیدا کیا، وہ یہ کہ میری عبادت کریں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد سے بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔

"كيا فرشتے كافى نهيں تھے؟ "

سیل بعض لوگوں کو خاص کرنی روشی کے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر۔
انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت تھا، تواس کام کے لئے انسان کو پیدا کرنے کی
کیا ضرورت تھی؟ یہ کام قو فرشتے پہلے ہے بہت انھی طرح انجام دے رہے تھے؟
اور دہ اللہ کی عبادت تبیع اور تقدیس میں گئے ہوئے تھے۔ یکی وجہ ہے کہ جب اللہ
تعالی نے معرت آدم علیے السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں
اس طرح کا ایک انسان پیدا کرنے والا بھول توفرشتوں نے جساخت یہ کما کہ آپ ایک
الیے انسان کو پیدا کر رہے ہیں۔ جو زہن میں فساد مخاے گا۔ اور خون رہن کرے
الیے انسان کو پیدا کر رہے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف
اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف
عبادت ہونا تواسطے لئے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نمیں تھی۔ یہ کام تو فرشتے
پہلے ہی ابخام دے رہے ہیں۔

فرشتول كاكوئي كمل نهيس

بیشک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ لیکن ان کی عبادت بلکل مختلف نوعیت کی تھی۔ اور انسان کے ہرد جو عبادت کی گئی وہ باکلل مختلف نوعیت کی تھی۔ اور انسان کے ہرد جو عبادت کی گئی وہ باکلل مختلف نوعیت کی تھی۔ اس لئے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے تھے۔ ان کے مزاح میں اس کے خلاف کرنے کا امکان ہی نہیں تھا۔ وہ اگر جاہیں کہ عبادت نہ کریں گوان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی نتم فرما دیا اور نہ انہیں بھوک گئی ہے، نہ ان کو پیاس گئی کے، اور نہ ان کو پیاس گئی ہے، اور نہ ان کے اندر شوائی تقاف پیدا ہوتا ہے۔ حتی کہ ان کے ول میں گناہ کو صورے بھی نہیں گزرتا، گناہ کی خواہش اور گناہ بر اقدام تو دور کی بات ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی ابر و تواب بھی نہیں رکھا۔ کوئکہ اگر فرشتے گناہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی ابر و تواب بھی نہیں رکھا۔ کوئکہ اگر فرشتے گناہ

نسیں کر رہے ہیں تواس میں ان کا کوئی کمل نہیں۔ اور جب کوئی کمال نسیں تو پھر جنت والا اجر و نواب بھی مرتب نہیں ہو گا۔

نابينا كابجنا كمل نهيس

مثناآیک شخص بربائی سے محروم ہے، جس کی دہ مجسماری عمراس نے نہ مجس فلم دیکھی، نہ مجسی ٹی وی دیکھا۔ اور نہ مجسی غیر محرم پر نگاہ ڈائی۔ بتائیے کہ ان گناہوں کے نہ کرنے میں اس کا کیا کمل ظاہر ہوا؟ اس لئے کہ اس کے اندر ان گناہوں کے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ لیکن ایک دو مراشخص جس کی مینائی بالکل شحیک ہے۔ جو چیز چاہ و کچھ سکتا ہے۔ لیکن دیکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کے بوجود جب کمی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا نقاضہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ فورا بوجود جب کمی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا نقاضہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ فورا مون اللہ تعلق کے خوف سے نگاہ نے کچھ کر لیتا ہے۔ اب بطاہر دونوں گناہوں سے نگاہ ہے نئی رہا ہے۔ اب بطاہر دونوں گناہوں سے نیج رہا ہے۔ اور دو سراشخص بھی گناہ سے نیج رہا ہے۔ لیکن پیلے شخص کا گناہ سے نیج المحرب کوئی کمل شمیں۔ اور دو سراشخص بھی گناہ سے نیج رہا ہے۔ لیکن پیلے شخص کا گناہ سے بچنا کمل شمیں۔ اور دو سراشخص بھی گناہ سے بچنا کمل ہے۔

یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں ہے

لنزااگر ملائکہ ضبح سے شام تک کھانانہ کھائیں تو یہ کوئی کمل نہیں۔ اس لئے کہ انہیں بھوک ہی نہیں۔ لنذاان کے کہ انہیں بھوک ہی نہیں گئی۔ اور انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں۔ لنذاان کے نہ کھانے پر کوئی اجر ثواب بھی نہیں۔ لیکن انسان ان تمام حاجق کو لیے الا برائے۔ حتی کہ سب بوائے۔ لنذا کوئی انسان کتنے ہی بڑے مقام پر پہنچ جائے۔ حتی کہ سب سائل مقام یعنی نبوت پر پہنچ جائے۔ تب بھی وہ کھانے پینے سے مستقفی نہیں ہو سکنا۔ چٹا تھے کھانے نے کھانے نہیاء ہر ہی اعتراض کیا کہ:

مالهذا الرسول ياكل الطعام ويمشى في الاسواق

#### (سورة الفرقال : ٤)

لینی بیه رسول کیسے ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور پازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ تو کھانے کا نقاضہ انبیاء کے ساتھ بھی نگا ہوا ہے۔ اب اگر انسان کو بھوک لگ ری ہے۔ لیکن اللہ کے تھم کی وجہ سے کھٹا نمیں کھارہا ہے۔ تو یہ کمال کی بات ے۔ اس کے اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک ایس محلوق بدا کر رہا ہول، جس کو بھوک بھی گئے گی، پیاس بھی گئے گی، اور اس کے اندر شہوانی تقاضے مجى يدا ہوں گے۔ اور گناہ كرنے كے داعير بھى ان كے اندر بيدا ہول كے ، كيكن جب گناہ کا داعیہ پیدا ہوگا، اس وقت وہ مجھے یاد کر لے گا۔ اور مجھے یاد کر کے ایے نفس کواس مناہ سے بچالے گا۔ اس کی ہے عبادت اور مناہ سے بچٹا ہمارے یہاں قدر وقیمت رکھتا ہے۔ اور جس کااجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لئے ہم نے ایس جنت تیار کر رکھی ہے۔ جس کی صفت عرصحاالسلوات والارض ہے۔ اس لئے كه اس ك ول من داعيداور تقاضه جورها ب، اور خوابشك پيدا جور بي مين- اور گناہ کے محرکات سامنے آرہے ہیں۔ لیکن یہ انسان ہمارے خوف اور ہماری عظمت کے تصورے اپنی آٹھ کو گناہ ہے بچالیتا ہے۔ اپنے کان کو گناہ سے بچالیتا ہے۔ ا بن زبان کو گناہ سے بچالیتا ہے۔ اور گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے۔ آک میراللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ عبادت فرشتوں کے بس میں میں تھی۔ اس عبادت کے لئے انسان کو بیدا کیا گیا۔

# حفرت يوسف عليه السلام كاكمل

حضرت بوسف عليه السلام كوجو فقته زليخا كے مقابلے جس پيش آيا۔ كون مسلمان ايسا ہے جو اس كو نميس جانا۔ قرآن كريم كمتا ہے كه زليخا نے حضرت بوسف عليه السلام كو گفاه كى دعوت دى۔ اس دقت زليخاكے دل جس بحى گفاه كاخيل پيدا ہوا، اور حضرت بوسف عليه السلام كه دل جس بحى گفاه كاخيال آعميا۔ عام لوگ تواس سے حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراض اور ان کی تنقیص بیان کرتے ہیں۔
علائکہ قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ گناہ کا خیل آ جانے کے بوجو دائلہ تعالی کے
خوف اور ان کی عظمت کے استحضار ہے اس گناہ کے خیل پر عمل نہیں کیا۔ اور
اللہ تعالیٰ کے حکم کے آ کے سر تسلیم خم کر لیا۔ لیکن اگر گناہ کا خیال بھی دل ہیں نہ
آ آ۔ اور گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی۔ اور گناہ کا نقاضہ ہی بیدانہ ہوتا۔ تو پھر
ہزار مرتبہ زلیخا گناہ کی وعوت دے بھر تو کمل کی تو کوئی بات نہیں تھی۔ کمال تو ہی تھا
کہ گناہ کی دعوت دی جارتی ہے۔ اور ماحول بھی موجود۔ حالت بھی ساز گار، اور
دل میں خیال بھی آ رہا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کے حکم کے آگے
دل میں خیال بھی آ رہا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کے حکم کے آگے
سر تسلیم خم کر کے فرایا کہ ''معلق اللہ ''کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ عبادت
سر تسلیم خم کر کے فرایا کہ '' معلق اللہ ''کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ عبادت

ہماری جانوں کا سورا ہو چکا ہے

جب انسان كامتعد تخليق عبادت ب تواس كانقاضه يه قعاكه جب انسان دنيا بيس آئ توضح سے لے كر شام تك عبادت كے علادہ كوئى اور كام ند كر ب ، ادر اس كو دوسر كام كرنے كى اجازت ند ہونى چاہئے۔ چنانچه دوسرى جگه قرآن كر يم نے فرمايا كه :

ان الله انت ترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بالت له مراجنة (مورة التيد: الله)

لینی اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کی جائیں اور ان کے مل خرید لئے۔ اور اس کا معاوضہ یہ مقرر فرمایا کہ آخرت میں ان کو جنت کے گی۔ جب ہماری جائیں بک چکی ہیں۔ وہ ہماری نہیں ہیں۔ بلکہ بکا ہوا مال بب چکی ہیں۔ وہ ہماری نہیں ہیں۔ بلکہ بکا ہوا مال بے۔ اس کی قیمت لگ چکی ہے۔ جب یہ جان اپنی نہیں ہے تواس کا تقاضہ یہ تھا کہ اس جان اور جم کو سوائے اللہ کی عماوت کے دو سرے کام میں نہ لگایا جائے۔ المذا

اگر ہمیں اللہ تعالی کی طرف ہے ہیہ محم ویا جاتا ہے کہ تمہیں مج سے ختا کہ دوسرے
کام کرنے کی اجازت نمیں۔ بس صرف سجدے میں پڑے رہا کرو۔ اور اللہ اللہ کیا
کرو۔ دوسرے کاموں کی اجازت نمیں۔ نہ کمانے کی اجازت ہے، نہ کھانے کی
اجازت ہے۔ تو یہ حکم انصاف کے خلاف نہ ہوتا۔ اس لئے کہ پیدائی عبادت کے
لیا کیا حمیا ہے۔

## اليے خريدار بر قربان جائے

لیکن قربان جایے ایے خریدر پر کہ اللہ تعالی نے ہماری جان وہال کو خرید بھی لیا، اور اس کی قیت بھی پوری تکا دی۔ لینی جنت، چروہ جان وہال ہمیں واپس بھی لوری تکا دی۔ لینی جنت، چروہ جان وہال ہمیں واپس بھی لونا دیا کہ یہ جان وہال تم اپنے باس رکھ لو۔ اور ہمیں اس بات کی اجازت دے دی کہ کھاتی، پور، کملتی، اور دنیا کے کاروبار کرو۔ بس پانچ وقت کی نماز پڑھ لیا کرو۔ اور فال فال چیزوں سے پر بیز کرو۔ باتی جس طرح چاہو، کرو۔ یہ اللہ تعالی کی عظیم رحمت اور عناعت ہے۔

## اس ماه میں اصل مقصد کی طرف آجاؤ

الکن جائز کرنے کا بیجہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جائے تھے کہ جب یہ انسان دنیا کے کاروبار اور کام دھندوں میں گھے گاتورفۃ رفۃ اس کے ول پر خفلت کے پردے پڑ جایا کریں گے۔ اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھوجائے گا۔ تو اس خفلت کو دور کرنے کے لئے وقا فوقا کچھ او قات مقرر فرمادی ہیں۔ ان میں سے ایک رمضان البارک کا ممینہ ہے۔ اس لئے کہ ممل کے گیارہ مینے تو آپ تجارت میں، دراعت میں، مزدوری میں اور ونیا کے کاروبار اور دھندوں میں، کھانے کمانے کمانے اور اس کے نتیج میں دلوں پر خفلت کا کھانے کمانے کمانے اور ہے۔ اس لئے ایک ممینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام پردہ پڑے گئا ہے۔ اس لئے ایک ممینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام

کے لئے مقرر فرمادیا کہ اس میسنے میں تم اپنے اصل مقعد تخلیق یعنی عبادت کی طرف اوٹ کر آؤ۔ جس کے لئے تنہیں پیدا کیا اور جس کے لئے تنہیں پیدا کیا گیا، اور جس کے لئے تنہیں پیدا کیا گیا، اس ماہ میں اللہ کی عبادت میں لگو، اور گیارہ میسنے تک تم ہے جو گناہ سرز دہوئے ہیں، ان کو بخشواؤ، اور دل کی صلاحیتوں پر جو میل آچکا ہے۔ اس کو دھلواؤ، اور دل میں جو خفات کے پر دے پڑ چکے ہیں، ان کو اٹھواؤ۔ اس کام کے لئے ہم لے سے میں مقرر کیا ہے۔

رمضان کے معنی

لفظ "ر مضان" ميم ك سكون ك ساته بم غلاستعل كرت بيل - ميح لفظ "ر مضان" ميم ك زبر ك ساته ب اور "ر مضان" ك لوگول ف بهت سه معنى بيان ك بيل كين اصل عربي زبان بيل "ر مضان" ك معنى بيل - "جملسادي والا اور جاد دي والا" اور اس ماه كايه نام اس لئي ر كها كياكه سب س پيلے جب اس ماه كانام ر كھا جار ہا تھا۔ اس سال يہ ممينہ شديد جملساديد والى كرى بيس آيا تھا۔ اس لئے لوگول نے اس كانام "ر مضان" ركه ديا۔

# اپنے گناہوں کو بخشوالو

لین علاء نے فرایا کہ اس لو کو "رمضان" اس لئے کما جاتا ہے کہ اس مینے میں اللہ تعالی اپنی رحمت ہے اپ فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو جھلا استے میں اللہ تعالی نے یہ ممینہ مقرر دیتے ہیں۔ اور جلا دیتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالی نے یہ ممینہ مقرر فرایا۔ حمیارہ مینے دنیاوی کاروبار، دنیاوی دھندوں میں گئے رہنے کے بتیج میں مفاتی دل پر چھا حمین، اور اس عرصہ میں جن گناہوں اور خطائوں کار تکاب ہوا، ان کو اللہ تعالی کے حضور حاضر ہو کر انہیں بخشوا لو۔ اور غفلت کے پردوں کو دل سے اٹھا دو. آگہ ذندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جلئے۔ اس لئے قرآن کریم نے

فرمایاک ۰

لْآَيُّهَا الَّذِيْتَ امْنُوْاكُبِّ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَاكُبِّ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَمْلِكُمْ لَمَلَّكُمُ الضَّيَّةِ

(سورة البقره: ۱۸۳)

لین بیر روزے تم پر اس لئے فرض کئے گئے ہیں۔ آگد تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تور مضان کے مینے کااصل مقصد سے ہے کہ مال جمرے گناہوں کو بخشوانا، اور غفات کے جاب دل سے اٹھانا۔ اور دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا۔ جیسے کسی مشین کو جب بجھ عرصہ استعال کیا جائے تو اس کے بعد اس کی سروس کرانی پوتی ہے۔ اس کی صفائی کرائی ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی سروس اور اوور ہالنگ کے لئے بیر مضان المبارک کا ممینہ مقرر فرمایا ہے۔ آگد اس مینے میں اپنی صفائی کراؤ، اور ابنی زرگی کو ایک نئی شفائی کراؤ، اور ابنی زرگی کو ایک نئی شکل دو۔

اس ماہ کو فارغ کر لیں

النذا صرف روزہ رکھنے اور تراویج پڑھنے کی حد تک بات ختم نمیں ہوتی، بلکہ اس مینے کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مینے میں دوسرے کاموں ہے فارغ کر لے۔ اس لئے کہ گیارہ مینے تک زندگی کے دوسرے کام دھندوں میں لئے رہے۔ لیکن یہ ممینہ انسان کے لئے اس کی اصل مقصد تخلیق کی طرف لوشنے کا ممینہ ہے۔ اس لئے اس مینے کے تمام او قات، ورند کم از کم اکثراو قات یا جتنازیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اللہ کی عبادت میں صرف کرے۔ اور اس کے لئے انسان کو پہلے سے تیار ہونا چاہئے۔ اور اس کا پہلے سے پروگرام بناتا چاہئے۔

استقبل رمضان كالصحيح طريقه

آج كل عالم اسلام مي ايك بات چل برى ہے۔ جس كى ابتداء عرب

مملک فاص کر مصراور شام ہے ہوئی۔ اور پھر دوسرے ملول میں بھی رائج ہوگئی۔ اور بمارے بمال بھی آگئی ہے۔ وہ سے کہ رمضان شروع ہونے سے بملے کھ تحفلين منعقد موتى من جس كانهم "محفل استقبل رمضان" ركها جاتا ہے۔ جس میں رمضان سے ایک دو دن ملے ایک اجتماع منعقد کیا جاما ہے اور اس میں قرآن كريم اور تقرير اور وعظ ركھا جاتا ہے۔ جس كامقصد لوگوں كويد بتلانا ہوتا ہے كہ ہم رمضان السارك كاستقبال كررہ من اور اس "خوش آمدمد" كه رہے ميں ۔ رمضان الہارک کے استقبال کا یہ جذبہ بہت احجما ہے، ٹیکن میں احجما جذبہ جب آ گے بڑھتا ہے تو کچیر مرمہ کے بعد بدعت کی شکل افتیار کر لیتا ہے، پیانچہ بعض جگوں ہر اس استقبال کی محفل نے بدعت کی شکل افتیار کر لی \_ لیکن رمضان المبدك كاصل استقبال يدب كدر مضان آنے سي سلا اين نظام الاوقات بدل كراييا بنائے كوشش كروكداس مين زيادہ سے زيادہ وقت الله جل شاند كى عبادت میں صرف ہو، رمضان کاممینہ آنے سے پہلے یہ سوجو کہ یہ ممینہ آرہاہے، س طرح میں این مصروفیات کم کر سکتا ہوں۔ اس مینے میں اگر کوئی شخص اسیے آپ کو بالكليه عبادت ك لئے فارغ كر لے توسيان الله، اور اگر كوئي شخص بالكلمه ايے آپ کو فارغ شیں کر سکنا تو چھریہ دیکھتے کہ کون کون سے کام ایک ماہ کے لئے چھوڑ سکتا ہوں ، ان کو چھوڑے ۔ اور کن مصروفیات کو کم کر سکتا ہوں ، ان کو کم کرے ، اور جن كاموں كورمضان كے بعد تك عوز كر سكتا ہے۔ ان كومؤز كرے۔ اور رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی فکر کرے۔ میرے نز دیک استقبال رمضان کاصیح طریقه میں ہے۔ اگریہ کام کر لیاتوانشاء اللہ رمضان المبارك كي سحح روح اور اس كے انوار وہر كات حاصل ہوں گے ، \_ ورنہ مہ ہو گا كہ رمضان السبارك آئ كانور جلا جائے گا۔ اور اس سے صحیح طور بر فائدہ ہم نہيں اٹھا

روزہ اور تراوی سے ایک قدم آگے

جب رمضان الميارک كو دوسرے مشافل سے فارغ كر ليا، تو اب اس فارغ وقت كوس كام ميں صرف كرے ؟ جمال تك روزوں كا تعلق ہے۔ ہر فخض جانتا ہے كہ روزو ركھنا فرض ہے۔ اور جمال تك تراويج كامطلہ ہے۔ اس سے بھی ہر فخض دائف ہے۔ لين ايك پهلوكی طرف خاص طور پر متوجہ كرتا چاہتا ہوں۔ وہ يہ كہ الحمد لغہ جس فخص كے دل ميں فرد : ابر بھی ايمان ہے، اس كے دل ميں دمضان الميارک كاليك احرام اور اس كا لقدس ہوتا ہے، جس كی وجہ سے اس كی كوشش يہ ہوتی ہے كہ اس له مبارک ميں الله كی عبادت كچھ زيادہ كرے۔ اور كچھ نوافل زيادہ پر ھے۔ جو لوگ عام دنوں ميں پانچ وقت كی نماز اواكر نے كے اور اس كا متوب ہی بركت ہے كہ نوگ عبادت روزانہ شرك ہوتے ہيں۔ يہ سب الحمد للنہ اس باد كى بركت ہے كہ نوگ عبادت مردانہ شرك ہوتے ہيں۔ يہ سب الحمد للنہ اس باد كى بركت ہے كہ نوگ عبادت مردانہ من ، ذكر و اذ كلر اور تلاوت قرآن ميں مشغول ہوتے ہيں۔

# ایک مهینه اس طرح گزار لو

لکن ان سب نفلی نمازول، نفلی عبادات، نفلی ذکر واز کار، اور نفلی مطاوت قرآن کریم سے زیادہ مقدم ایک اور چیز ہے۔ جس کی طرف توجہ شیس دی جاتی ہے۔ وہ یہ ہم سے کوئی گناہ سرزونہ ہو۔ اس مبلاک مینے میں آگھ نہ بھی، نظر غلط جگہ پر نہ پڑسے، کوئی گناہ کلرنہ نظلے چیز نہ سنیں۔ زبان سے کوئی غلط کلہ نہ نظلے۔ اور اللہ جارک کی محصیت کان غلط چیز نہ سنیں۔ زبان سے کوئی غلط کلہ نہ نظلے۔ اور اللہ جارک کی محصیت سے عمل اجتباب ہو، یہ مبلاک ممینہ اگر اس طرح گزار لیا۔ پھر چاہے ایک نفلی محصیت نہ پڑھی ہو۔ اور حالات زیادہ نہ کی ہو۔ اور نہ ذکر داز کارکیا ہو۔ لیکن کابوں سے بہتے ہوئے اللہ کی محصیت اور نافر الی سے بہتے ہوئے یہ منینہ گزار دیا تو گناہوں سے بیتے ہوئے اللہ کی محصیت اور مافر الی سے بیتے ہوئے یہ منینہ گزار دیا تو آپ قابل مبارک بادیں۔ اور یہ مہینہ قب کے لئے مبارک ہے۔ گیارہ مینے آپ قابل مبارک بادیں۔ اور یہ مہینہ قب کے لئے مبارک ہے۔ گیارہ مینے

تک ہرفتم کے کام میں متلارہے ہیں۔ اور سے انفد تبارک کا ایک معینہ آرہا ہے۔ کم از کم اس کو تو گناہوں سے پاک کر لو۔ اس میں توافقہ کی نافرانی نہ کرو۔ اس میں تو کم از کم جھوٹ نہ بولو۔ اس میں تو غلیب نہ کرو۔ اس میں تو بد نگانی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اس مبارک مینے میں تو کاٹوں کو غلط جگہ پر استعمالی نہ کرو۔ اس میں تو رشوت نہ کھاتی، اس میں سود نہ کھاتی، کم از کم یہ ایک معینہ اس طرح گزار لو۔

#### یه کیماروزه ہوا؟

اس کئے کہ آپ روزے تو ماشاء اللہ بڑے ذوق و شوق سے رکھ رہے ہیں، کیکن روزے کے کیامعنی ہیں؟ روزے کے معنی یہ ہیں کہ کھانے ہے اجتناب رنا، پینے سے اجتناب اور نفسانی خواہشات کی شکیل سے اجتناب کرنا، روزے میں ان مینوں چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ اب سے دیکھیں کہ سے مینوں چیزس الیم میں جو فی نفسه طال میں، کھانا طال، پینا طال اور جائز طریقے سے زوجین کا تفانی خوابشات کی محیل کرنا طال ، اب روز ۔ ے کے دوران آب ان طال چیزوں ے تو پر بیز کر رہے ہیں۔ نہ کھارہے ہیں۔ اور نہ لی رہے ہیں۔ لیکن جو چزیں پہلے سے حرام تھیں، مثلاً جموث بولنا۔ نیبت کرنا، بد نگای کرنا، جو ہر صال میں حرام تھیں۔ روزے میں بیر سب چزیں ہوری ہیں۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور غیبت کر رہے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور بد نگای کر رہے ہیں، اور روزہ ر کھاموا ہے۔ لیکن وقت یاس کرنے کے لئے گندی گندی نلمیں د کمیرہے ہیں، یہ کیاروزہ ہوا؟ کہ حلال چیز تو چھوڑ دی اور حرام چیز نمیں چھوڑی ۔ اس لئے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا که الله تعالی فراتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو جھے اس کے بھو کااور بیاسار ہے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس لئے جب جموث بولنانمیں چھوڑا جو پہلے ہے حرام تھا۔ تو کھانا چھوڑ کر اس نے کونسا براعمل

### روزه کا ٹواب ملیا میٹ ہو گیا

اگرچہ فقتی اعتبارے روزہ درست ہوگیا۔ اگر کمی مفتی ہے پوچھو گے کہ میں نے روزہ ہواب دے گاکہ میں نے روزہ ہواب دے گاکہ میں نے روزہ درست ہوگیا۔ اس کی تضاواجب نہیں۔ لیکن اس کی تضاواجب نہ ہوئے کے باوجود اس روزے کا ٹواب اور ہر کات ملیامیٹ ہوگئیں، اس واسطے کہ تم نے اس روزے کی روح حاصل نہیں گی۔

## روزه كامقصد تقويٰ كى تتمع روش كرنا

ی نے آپ کے سامنے جو یہ آیت الاوت کی کہ:

نَا يُعَا الَّذِيْنَ امَنْوا كُتِ عَلَيْكُمُ العِتِيامُ كَمَاكُثِ عَلَى الَّذِينَ

مِنُ قَبُلِكُمُ لَنَكَّكُمُ لَنَكَّكُمُ لَنَكُمُ لَنَكُمُ لَنَكُونَ -

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جیسے بچیلی امتوں پر فرض کئے گئے۔ کیوں روزے فرض کئے گئے؟ ماکہ تهمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، یعنی روزہ اصل جی اس لئے تممارے ذمہ مشروع کیا گیا، ماک اس کے ذریعہ تممارے ول جی تقویٰ کی شع روثن ہو۔ روزے سے تقویٰ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟

# روزہ تقوے کی سٹرھی ہے

بعض علاء كرام ف فرايا كه روزے سے نفوی اس طرح پيدا ہوتا ہے كه روزه انسان كى قوت حيواني اور قوت به بهيديد كو توژ تا ہے ، جسب آ دى بھو كار ہے گاتو اس كى وجد سے اس كى حيوانى خواہشات اور حيوانى تقاضے كچلے جأس گے۔ جس كے يقيم عن گناہوں پر اقدام كرنے كا داعيد اور جذبہ ست ہوہ جائے گا۔ الله تعالى ان كه در جات بلد فروائ شاہ اشرف على صاحب تعانوى قدس الله سره ...
الله تعالى ان كه در جات بلد فروائ ... آمن ... فرايا كه صرف قوت بهيديه
توزن كى بات شيں ہے ، بلكه بات در اصل يہ ہے كه جب آدى سيح طريق ہے
روزہ ركھ گاتو يہ روزہ خود تقوىٰ كى ايك عظيم الشان سير هى ہے۔ اس لئے كه تقوىٰ كے معنى يہ جي كه الله كے عظمت كا ستحضار كي كيامعنى جي ؟ تقوىٰ كى معنى يہ جي كه الله جل جلاله كے عظمت كا ستحضار اور اور اس كم كنابول سے بچنا ، لينى يہ سوچ كر كه جن الله تعالى كا بندہ ہوں ۔ اور الله تعالى بحدہ و كھ رہ جي ۔ الله تعالى كے سامنے حاضر ہوكر جھے جواب وينا ہے ، اور الله تعالى كے سامنے والله كه بعد جب انسان كنابوں كو چور آ ہے تواى كا بام تقوى ہے۔ جيساكہ الله تعالى فرماتے ہيں :

وَامَّا مَنُ كَنْ مَقَامُ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَرَى (مورة النازعات: ٣٠٠)

لینی جو مخص اس بات سے ڈر آ ہے کہ جھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اور کھڑا ہونا ہے، ادر اس کے نیتیج میں وہ اپنے آپ کو ہوائے نفس اور خواہشات ہے دو کتا ہے، میں تقویٰ ہے۔

میرا ملک مجھے دکھے رہا ہے

 گر نمیں چئے گا۔ طالعکہ اگر وہ پانی کی لے تو کمی بھی انسان کو کانوں کان خرنہ بوگ۔ ہوگ۔ اور ونیا والوں کے سامنے وہ بوگ۔ اور ونیا والوں کے سامنے وہ روزہ وار ہی رہے گا، اور شام کو ہمرنگل کر آرام ہے لوگوں کے سامتھ افطاری کھا ہے تو کمی شخص کو بھی پید نمیں چلے گا کہ اس نے روزہ توڑ دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ پانی نمیس پیتا ہے، کیول نمیس پیتا ؟ پانی نہ چنے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نمیس ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر چہ کوئی جمعے نمیس دیکھ رہا ہے، لیکن میرا مالک جس کے لئے میں نے روزہ رکھا ہے، وہ جمعے دیکھ رہا ہے۔

میں ہی اس کا بدلیہ دول گا ای لئے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ:

الصوهر لى وانا اجزى به

(ترندى، كتاب الصوم باب ماجاء في نفتل الصوم مديث نمبر ٢٦٣)

یعنی روزہ میرے گئے ہے۔ اندا ہیں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اعمال کے بارے
میں تو یہ فرمایا کہ کی عمل کا دس گنا اجر ، کی عمل کا سر گنا اجر ، اور کمی عمل کا سو گنا
اجر ہے۔ حتی کہ صدقہ کا اجر سات سو گنا ہے ، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ
روزے کا اجر میں دوں گا۔ کیونکہ روزہ اس نے صرف میرے لئے رکھا تھا۔ اس
لئے کہ شدید گری کی وجہ ہے جب حلق میں کا شے لگ رہے ہیں ، اور زبان بیاس
نے خشک ہے۔ اور فرج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ اور تخائی ہے۔ اور کوئی دیکھنے
والا بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود میرا بندہ صرف اس لئے پانی نہیں پی رہا ہے کہ
اس احساس کا نام تقویٰ ہے۔ اگر میہ احساس بیدا ہو گیا تو تقویٰ بھی پیدا ہو گیا۔ لنذا
اس احساس کا نام تقویٰ ہے۔ اگر میہ احساس بیدا ہو گیا تو تقویٰ بھی پیدا ہو گیا۔ لنذا
سے اللہ تعرفی نے نہایا کہ ہم نے روزے اس کے خوش کئے آگر تقویٰ بھی ہے۔ اس

## ورنہ بیہ تربیتی کورس مکمل نہیں ہو گا

اور جب تم روزے کے ذرایعہ بیا عملی تربیت حاصل کر رہ ہو، تو پھراس کو اور ترقی دو، اور آگے بڑھاؤ، لنذا جس طرح روزے کی حالت ہیں شدت ہیاس کے باوجود پانی چنے ہے رک گئے تھے، اور اللہ کے خوف ہے کھانا کھانے ہے رک گئے تھے، اور اللہ کے خوف ہے کھانا کھانے ہو رک گئے تھے، اس اللہ اللہ کی محصیت اور نافر مانی کا اللہ کے خوف ہے اس محصیت ہو رک جائی کا لنذا ایک صینے کے لئے ہم تہیں ایک تربی کورس ہے گزار رہے ہیں۔ اور یہ تربیتی کورس سے گزار رہے ہیں۔ اور یہ تربیتی کورس سے گزار رہے ہیں۔ اور یہ تربیتی کورس اس وقت کمن ہوگا جب کاروبار زندگی ہیں ہر موقع پر اس پر عمل کرو، ورث اس طرح یہ تربیتی کورس اللہ قو پھر آ کھ غلط جگہ پر پڑر ہی ہے۔ کان بھی غلط گئے، اور جب کاروبار زندگی ہیں نظے تو پھر آ کھ غلط جگہ پر پڑر ہی ہے۔ کان بھی غلط باتیں نگل رہی ہیں۔ اس طرح تو ہے کورس کمل شیس ہو گا۔

# روزه كاايتركنديشنرلگا ديا، كيكن؟

جس طرح علاج ضروری ہے۔ ای طرح پر پیز بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے دوزہ اس کے رکھوابا، باکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، کین تقویٰ اس وقت پیدا
ہوگا، جب اللہ کی نافرہانیوں اور سعصیتوں سے پر تیز کرو گے۔ مثلاً کمرہ کو ٹھنڈا
کرتے کے لئے آپ نے اس میں ایئر کنڈیشر لگایا، اور ایئر کنڈیشر کا نقاف ہے ہے کہ وہ
پورے کمرے کو ٹھنڈا کر دے، اب آپ نے اس کو اون کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی
اس کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیئے۔ پاوھرسے ٹھنڈک آری ہے،
اور اُدھرے نکل رہی ہے۔ لہذا کمرہ ٹھنڈ انسین ہوگا۔ باکل اس طرح یہ سوچھکہ

روزہ کا ایر کنڈیٹر تو آپ نے لگا دیا۔ لیکن ساتھ ہی دومری طرف اللہ کی نافر بائی اور معصیتوں کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں۔ اب جائے ایسے روزے سے کوئی فاکدہ حاصل ہوگا؟

اصل مقصد " حكم كي اتباع"

ای طرح روزے کے اندر سے حکت کہ اس کا مقصد قوت بہدیدہ توڑنا ہے۔ یہ بعدی حکت کہ اس کا مقصد قوت بہدیدہ توڑنا ہے۔ یہ بعدی حکت ہے۔ وہ اور سلے حکم کی اجاع ہو۔ اور سلے دین کا عار اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اجاع ہے۔ وہ جب کسیں کہ کا ذات کھاتا رہیں ہے۔ اور جب وہ کسیں کہ مت کھاتو۔ اس وقت نہ کھاتا ہیں ہے، اللہ تعالی نے اپنی اطاعت اور اپنی اجاع کا عجیب نظام بنایا ہے کہ سارا دن تو روز ور کھنے کا حکم دیا، اور اس پر بڑا اجر و تواب رکھا۔ لیکن او هر آفل غروب ہوا۔ اور مربد حکم آگیا کہ اب جلدی افظار کرو، اور افطار میں جلدی کرنے کو مستحب قرار دیا۔ اور بالاجد افظار میں آخر کرنا حروہ اور البندیدہ ہے۔ کیوں ناپندیدہ باس کھاتو دیا۔ اور بھوک وہ وگے تو یہ بھوک کی حالت ہمیں پند نہیں۔ اس لئے کہ اصل کے۔ اور بھوک رہو کے تو یہ بھوک کی حالت ہمیں پند نہیں۔ اس لئے کہ اصل کے۔ اور بھوک رہو کے تو یہ بھوک کی حالت ہمیں پند نہیں۔ اس لئے کہ اصل کے۔ اور بھوک رہو گے تو یہ بھوک کی حالت ہمیں پند نہیں۔ اس لئے کہ اصل کے۔ اور بھوک کرنا ہے۔ لپنا شوق بورا نہیں کرنا ہے۔

بهرائهم نوز ديا

عام حالت میں ونیاکی کی چیز کی حرص اور ہوس بہت بری چیز ہے۔ لیکن جبوہ کہیں کہ حرص کرو، تو پھر حرص ہی میں اطف اور مزہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کما ہے کہ:

> چوں طمع خواہر زمن سلفان دیں فاک بہ فرق قناعت بعد ازس

جب سلطان دین سے چاہ رہے ہیں کہ ہیں حرص اور طمع کروں تو گھر قناعت کے سریر خاک، کچر قناعت میں مزہ نہیں ہے۔ پخر تو طمع اور حرص میں مزہ ہے، سے افطار میں جلدی کرنے کا حکم ای وجہ ہے ، غروب آ فقب ہے پہلے تو یہ حکم تھا ایک ذرہ بھی اگر منہ میں جا گیا تو گناہ بھی لازم ، مثلاً سات بجے آفیہ ور ہا تھا۔ اب اگر کسی شخص نے چھ زیج کر انسٹھ منٹ پر ایک پنے کا دانہ کھالیا۔ اب بتائیے کہ روزہ میں گتی کی آئی ؟ صرف ایک منٹ کی گئی ، ان ؟ صرف ایک منٹ کی گئی ، ان ؟ صرف ایک منٹ کی گئی ، ان کے دوزے رکے کفارے میں ساٹھ دن ایک منٹ کی روزے رکھ وار ایک منٹ کی شمن کے روزے رکھ وار ایک منٹ کی شمن کے روزے رکھ وار ایک منٹ کی تروزے رکھ وار ایک منٹ کی افرا ، ایک بات وراصل یہ ہے کہ اس نے بہل احم توزا ، ایک اسمام یہ تھا کہ جب تک اس نے بہل احم توزا ، ایک اسمام ہے تھا کہ جب تک الذا الجب منٹ کے یہ بات وراصل یہ ہے کہ اس نے بہل احم توزا ، ایک تم نے یہ حکم توز دیا ، اندا الجب منٹ کے یہ بات اس کے دوزے رکھ و

افطار میں جلدی کرو

اور پھر جینے بن آ فآب غروب ہو گیا تو یہ تھم آگیا کہ اب جلدی کھاؤ، اگر باوجہ آخر کر دی و گناد ہوگا، کیوں ؟اس واسطے کہ ہم نے تھم ویا تھا کہ کھاؤ، اب کھانا ضروری ہے۔

سحرى مين تاخير انسل ہے

سحری کے بارے میں تھم یہ ہے کہ سحری آخیرے کھاٹا افضل ہے۔ جلدی
کھاٹا خلاف سنت ہے، بعض لوگ رات کو بارہ بجے سحری کھاکر سو جاتے ہیں، یہ
خلاف سنت ہے، چانچہ صحابہ کرام کابھی ہی معمول تھاکہ بالکل آخری وقت تک
کھاتے رہتے تھے۔ اس واسطے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نہ
صرف یہ کہ کھائے کی اجازت ہے بلکہ کھانے کا تحکم ہے، اس لئے جب تک وہ وقت

باتی رہے گا، ہم کھاتے رہیں گے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے عظم کی اتباع اور اطاعت اس
میں ہے، اب اگر کوئی شخص پہلے سحری کھالے تو کو یا کہ اس نے روزے کے وقت
میں ابنی طرف سے اضافہ کر دیا، اس لئے پہلے سے سحری کھانے کو ممنوع قرار دیا۔
پررے دین میں سدا کھیل اتباع کا ہے، جب ہم نے کما کہ کھاتی تو کھاتا تواب ہے،
اور جب ہم نے کما کہ مت کھاتی تو نہ کھاتا تواب ہے۔
اس لئے معزت علیم المامت
قدس اللہ میں اللہ میں کہ حجب اللہ میں کہ درہے میں کہ کھاتی اور بندہ کے
کہ میں تو نہیں کھاتا۔ یا میں کم کھاتا ہوں۔ یہ تو بندگی اور اطاعت نہ ہوئی۔ ارے
بعائی! نہ تو کھانے میں بچھ رکھانے اور نہ ہی نہ کھانے میں بچھ رکھانے۔ سب بچھ
ان کی اطاعت میں ہے، اس لئے جب انہوں نے کہ دیا کہ کھاتی، تو پھر کھاتی، اس

ایک ممینہ بغیر گناہ کے گزار لو

میں اپی طرف سے زیادہ پابندی کرنے کی ضرورت نہیں،

البت اہتمام کرنے کی چیز ہے ہے کہ جب روزہ رکھ لیا تو اب اپنے آپ کو کنابوں سے بچاؤ۔ آنکھوں کو بچاؤ۔ کانوں کو بچاؤ، زبانوں کو بچاؤ، ایک رمضان کے موقع پر ہمارے حضرت قدس اللہ سرہ نے یساں تک فرمایا کہ بیس ایک ایس بلت کتابوں جو کوئی اور شیس کے گا۔ وہ سے کہ اپنے نفس کو اس طرح بسلائ، اور اس سے عمد کر لو کہ ایک ممینہ بغیر گانا کے گزار لو۔ جب یہ ایک ممینہ گزر جائے تو چر تیرا جو جی مینہ گزا چائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب یہ ایک ممینہ بغیر گناہ کے گزر جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے دل جس گناہ چھوڑنے کا داعیہ پیدا قربا ویا ہے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے دل جس گناہ چھوڑنے کا داعیہ پیدا قربا کے دل جس سے عمد کر لو کہ یہ اللہ کاممینہ آرہا ہے۔ یہ عبادت کا ممینہ ہے۔ یہ تقویٰ پیدا کرنے کا ممینہ ہے، ہم اس میں گناہ نہیں کریں گربان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ دہ کن گناہوں میں جتال ہے۔ کریان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ دہ کن گناہوں میں جتال ہے۔ پھران میں جنان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ دہ کن گناہوں میں جتال ہے۔ پھران میں جنان میں عمد کر لے کہ جن ان جن جتال میں ہوں گا۔

مثلاً یہ عمد کر لے کہ رمضان السبارک میں آنکھ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی۔ کان غلط بات نہیں سنیں گے۔ زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اور فواحثات کو بھی آنکھ سے دکھے دہے ہیں، اور اس سے لطف اندوز ہورہے ہیں۔

اس ماه ميس رزق حلال

دو سری ایم بات جو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ کم از کم اس ایک صفے میں آورزق حلال کا اہتمام کر لو، جو لقمہ آئے، وہ حلال کا آئے،
کیس ایسانہ ہوکہ روزہ تواللہ کے لئے رکھا، اور اس کو حرام چیز سے افطار کر رہے ہیں صود پر افطار ہورہا ہے۔ یا حرام آمانی پر افطار ہورہا ہے۔ یا حرام آمانی پر افطار ہورہا ہے۔ یا حرام ، اور در میان میں ہے۔ یہ کیساروزہ ہوا؟ کہ سحری بھی حرام اور افطاری بھی حرام ، اور در میان میں دوزہ ۔ اور اللہ تبارک و تعالی کھانا چاہتا ہوں۔ بچھے رزق حرام سے بچا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کھانا چاہتا ہوں۔ بچھے رزق حرام سے بچا

ترام آرنی سے بجیں

بعض حفزات وہ ہیں، جن کا بنیادی ذریعہ معاش ..... المحمد لله ..... حرام نفس ہے، بلکہ حال ہے، البتہ اہتمام نہ ہونے کی دجہ سے بچھ حرام آ مدنی ک آمیزش ہو جاتی ہے۔ ایسے حفزات کے لئے حرام سے بچنا کوئی دشوار کام نمیں ہے، وہ کم از کم اس او میں تحوزا ساابتمام کر لیس، اور حرام آ مدنی سے بجیب قصہ ہے کہ اس ماو کے لئے تواللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یہ صبر کا ممینہ ہے۔ یہ مواسات اور عموندی کا ممینہ ہے۔ لیکن و وسرے سے ہمدر دی کا ممینہ ہے۔ لیکن اس ماہ میں مواسات کے بجانے اوگ النا کھل سمینچنے کی قکر کرتے ہیں۔ او هر رمضان المبارک کاممینہ آیا۔ اور اُدھر چیزوں کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ لندا کم اس ماہ میں اپنے آپ کو ایسے حرام کاموں سے بچیاو۔

اگر آمدنی ممل حرام ہے تو پھر؟

بعض حفزات وہ ہیں جن کا ذریعہ آمدنی عمل طور پر حرام ہے، مثلاً وہ کسی سودی
ادارے میں طاذم ہیں، ایسے حفزات اس ماہ میں کیا کریں؟ ہمارے حفزت ڈاکٹر
عبدائری صاحب قدس الله سرہ ..... الله تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین
..... ہر آدی کے لئے راستہ بتاگئے۔ وہ فرمائے ہیں کہ: میں ایسے آدی کو جس کی
مکمل آمدنی حرام ہے۔ یہ مشورہ ویتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو رمضان میں چھٹی لے
لے اور کمان کمان ملا کے خرج کے کہ کئے مائے اور مطال نداد میں جا تناہ کی ا

لے، اور کم از کم اس ماہ کے خرچ کے لئے جائز اور حلال ذریعہ سے انظام کر لے۔
کوئی جائز آمنی کا ذریعہ اختیار کر لے۔ اور اگرید بھی نہ ہو سکے سے اس ماہ کے خرچ
کے لئے کسی سے قرض لے لے۔ اور یہ سویے کہ میں اس ممینہ میں طال آمانی
سے کھاؤں گا۔ اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤں گا، کم از کم اتنا تو کر لے۔

گناہوں سے بچا آسان ہے

بسر حال! میں یہ کمناچاہ رہا تھا کہ لوگ اس میلنے میں نوافل وغیرہ کا تو اہتمام بہت کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے بیخنے کا اثنا اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بیخنے کو آسان فرمادیا ہے۔ چنانچہ اس ماہ میں شیطان کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ اور ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لاندا شیطان کی طرف سے گناہ کرنے کے وسوے اور تقامنے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لئے گناہوں سے بیخنا

آمان ہو جاتا ہے۔

تیمری بات جس کاروزے سے خاص تعلق ہے، وہ ہے غصے سے اجتناب اور پر بین ، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقد می صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کدید مواسلت کا ممینہ ہے۔ ایک دومرے سے عمخواری کا ممینہ ہے۔ للذا غدر

ادر غصہ کی وجہ سے سمرز د ہونے والے جرائم ادر گناہ ، مثلاً جھگڑا، مار پٹائی اور تو تکار ، ان چیزوں سے برہیز کا اہتمام کرمی۔ حدیث شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ

وسلم نے میاں تک قربا دیا کہ:

وان جهل على احدكم جاهل وهرصائم - فليقل انى صائم

(ترزی، کتاب الصوم، باب ماجاء فی نفل الصوم، حدیث نمبر : ۲۹۳)
ایمن اگر کوئی شخص تم سے جمات اور لزائی کی بات کرے تو تم کمد وہ کہ میراروزہ
ہے۔ میں لانے کے لئے تیاد نہیں۔ نہ زبان سے لانے کے لئے تیاد ہوں، اور نہ باتھ سے۔ اس سے پر بیز کریں۔ یہ سب بنیادی کام ہیں۔

ر مضان میں نفلی عبادات زیادہ کریں

جمل مك عبادات كاتعلق ب، تمام مسلمان ماشاد الله جائے بى بي كم روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا ضروری ہے ، اور تلاوت قر آن کو چونکہ اس مینے ہے خاص مناسبت ہے۔ چنانجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جرائیل میدا سلام کے ساتھ یورے قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اس لئے جتنازیادہ سے زیادہ ہو سکے، اس مینے میں تلادت کریں۔ اور اس کے علاوہ حلتے، مجرتے، انتحے، بیٹھے زبان پراللہ کاذکر کریں۔ اور تیسراکلہ : سجان اللہ والحمد للنه ولااله الاالله والله اكبر، اور درود شريف \_ اور استغفار كا جلته بحرت اس كي کثرت کااہتمام کریں۔ اور نوافل کی جتنی کثرت ہو سکے ، کریں۔ اور عام دنوں میں رات کواٹھ کر تہد کی نماز پڑھنے کاموقع نہیں ملتا، لیکن رمضان البارک میں جونکہ انسان سحری کے لئے اٹھتا ہے۔ تھوڑا پہلے اٹھ جائے۔ اور سحری سے بہلے متجد یز سے کامع ول بنالے۔ اور اس ماہ میں نماز خشوع کے ساتھ اور مرد با جماعت نماز یڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ یہ سب کام تواس ماہ میں کرنے ہی جاہئیں۔ یہ رمضان المبارك كي خصوصات ميں ہے ہيں۔ ليكن ان سب چيزوں ہے زيادہ اہم كناہوں ے بینے کی فکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باقوں بر عمل کرنے کی توفیق عطا فرائے اور رمضان البارک کے انوار ویر کات سے مجمع طور پر مستفید ہونے کی توثین عطافرائ آين وآخردعوالاان الحمدالله بالعالمين



نی تہذیب کا عجیب فلفہ ہے کہ اگر ایک عورت اپنے گر میں اپنے لئے اور اپنے شوہر کے لئے اور اپنے بچوں کے لئے کھانا تیا رکرتی ہے ' تو یہ رجعت پندی اور دقیا نوسیت ہے۔ اور اگر وہی عورت ہوائی جہاز میں ائیز ہوسٹس بن کر سنتکڑوں انسانوں کی ہوس تاک نگا ہوں کا نشانہ بن کر ان کی فدمت کرتی ہے تو اس کا نام آزادی اور جدت پندی ہے۔ اگر عورت گھر میں رہ کر اپنے ماں اس کا نام آزادی اور جدت پندی ہے۔ اگر عورت گھر میں رہ کر اپنے ماں باپ ' بہن ' ہما ئیوں کے لئے فانہ واری کا انتظام کرے تو یہ قید اور زلّت ہے ' لیکن ووکانوں پر "سیلز گرل" بن کر اپنی مسکر اہموں سے گا کھوں کو متو جہ کرے ' یا دفار میں اپنے افسروں کی ناز برداری کرے تو یہ "آزادی" اور "اعزاز" ہے۔ وفا تر میں اپنے افسروں کی ناز برداری کرے تو یہ "آزادی" اور "اعزاز" ہے۔

# المالحات

## آزادی نسوال کا فریب

فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطِينِ النَّحِيثِ مِرِ بِهُمِ اللَّهِ النَّحْمُينِ النَّحِيثِمِهِ وَقَوْنَ فِحْثَ بُهُوَتِكُنَّ وَلَا تَنَبَّجُنَ تَنَجُّجَ الْجَاهِلِيَّةُ الْاُولُلُ

(سورة الاحزاب: ٣٢)

امنت بالله صدق الله مولانا العظه وصدق رسوله النبى المصويع وغن على ذالات من التُّهادين والشُّكرين والحمد لله وب العالماين -

#### آج کا موضوع

میرے محترم بھائیوں اور بہنوں! السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکا۔۔ آج کی اس گفتگو کا موضوع ''نجاب کی اہمیت'' مقرر کیا گیا ہے' اس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ اسلامی احکامات کی 'روہے' اور قرآن سنت کی تعلیمات کی روشنی میں عورت کے لئے ''نجاب'' کا کیا حکم ہے؟ اور وہ کتی اہمیّت رکھتا ہے۔

اس موضوع کو میح طور پر سیجنے ہے پہلے ایک اہم نکتے کی طرف آپ کی قرقبہ دلانا چاہوں گا۔ وہ نکتہ یہ عورت کے لئے "عجاب" اور "پردہ" کیوں ضروری ہے اور اس کے شرق احکام کیا ہیں؟ اور سے بات اس وقت تک ٹھک ٹھیک سمجھ میں نہیں آ کتی جب تک سے معلوم نہ ہو کہ عورت کے اس دنیا میں آنے اور اس کے پیدا کئے جانے کا نمیادی مقصد کیا ہے؟

# تخلیق کا مقصد خالق سے بوچھو

آج مغربی افکار کی ہورش میں یہ پروپیگیڈہ ہر جگہ کیا جاتا ہے کہ اسلام کے
اندر عورت کو نقاب اور پرد ہے میں رکھ کر گھونٹ دیا گیا ہے 'اس کو چار دیواری
کے اندر قید کردیا گیا ہے 'لیکن سے سارا پروپیگیڈہ ور حقیقت اس بات کا نتیجہ ہے
کہ عورت کی تخلیق کا بنیادی مقصد معلوم نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی فض کو
اس بات پر ایمان ہے کہ اس کا نتات کو پیدا کرنے والے اللہ تعالی ہیں 'انسان
کو پیدا کرنے والے اللہ تعالی ہیں' مرو اور حورت دونوں کو پیدا کرنے والے
اللہ تعالی ہیں تو پھران کا مقصد تخلیق بھی معلوم کرے گا اور اگر خدا نتواسہ اس
پر ایمان نہ ہوتو پھریات آگے نہیں چل عتی۔ اور اس ذمانے میں جو لوگ اللہ
توالی کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے ہیں' اور لادینیت کے میدان میں روز بروز
آگر پڑھتے چلے جارہ ہیں' ان کو بھی اللہ تعالی الی نشانیاں اور علامات دکھا

رہے ہیں جن ہے وہ بھی اللہ تعالی کے وجود کے قائل ہورہے ہیں۔ البذا اگر اللہ پر ایمان ہے ، اللہ اللہ پر ایمان ہے ، اللہ پر ایمان ہے ، اللہ بے اللہ باللہ بے ، اللہ نے کہ اللہ نے اس کا تنات کو پیدا کیا ہے ، اور مرد کو بھی ای نے پیدا کیا ہے ، عورت کو بھی ای نے پیدا کیا ہے ، عورت کو بھی ای نے پیدا کیا ہے تو اب پیدائش کا مقصد بھی ای ہے پیچھنا چاہے کہ مرد کو کیوں پیدا کیا؟ اور دونوں کی کیتی کا بنیا دی مقصد کیا ہے ؟

### مردا ورعورت دومختلف منفس ہیں

یہ نعرہ آج بہت زور وشور سے نگایا جا تا ہے کہ عورتوں کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہئے۔ اور مغربی افکار نے یہ پروپیگنڈہ ساری دنیا میں کردیا ہے ' لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اگر مرد اور عورت دونوں ایک ہی جیے کام کے لئے پیدا ہوئے تھے 'و پھر دونوں کو جسمانی طور پر الگ الگ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تحی؟ مرد کا جسمانی نظام اور ب عورت کا جسمانی نظام اور ب مرد کا مزاج اور ب اور عورت کا مزاج اور ب مرد کی صلاحیتی اور بن عورت کی ملاصیتیں اور ہیں' اللہ تعالیٰ نے دونوں صنفیں اس طرح بنائی ہیں کہ دونوں کی تخلیق سافت اور اس کے نظام میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ لبذا یہ کہنا کہ مرد اور عورت میں کمی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے ' یہ خود فطرت کے غلاف بغاوت ب اور مثابدہ کا انکار ہے۔ اس لئے کہ یہ تو آنکھوں سے نظر آرہا ہے کہ مرد اور عورت کی ساخت میں فرق ہے اپنے فیشن نے مرد اور عورت کے اس فطری فرق کو مٹانے کی کتنی کوششیں کردیکھیں' چنانچہ عورتوں نے مردوں جیسا لباس پہننا شروع کردیا 'اور مردول نے عورتوں جیسا لباس پہننا شروع کردیا 'عورتوں نے مردوں میسے بال رکھنے شروع کردیے 'اور مردول نے عورتوں میسے بال رکھنے شروع کردیئے۔ لیکن اس بات ہے انکار اب بھی نہیں کیا جاسکا کہ مرد اور

عورت دونوں کا جسمانی نظام مخلف ہے۔ دونوں فخلف منفیں ہیں' دونوں کے انداز زندگی مخلف ہیں۔

# الله تعالى سے يوچھے كا ذريعه پنيمرين

الیکن سید کس سے معلوم کیا جائے کہ مرد کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اور عورت کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اور عورت کو کیوں پیدا کیا گیا؟ فا ہر ہے کہ اس کا جواب یک ہوگا کہ جس ذات نے پیدا کیا ہے؟ اور ہے اس کا حقود کے تحت پیدا کیا ہے؟ اور عورت کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے؟ اور اس سے پوچھنے کا ذریعہ حضرات انجیاء علیم العلام اور خاتم النست حضرت محمد صطفیٰ صلی الله علیہ وسلم ہیں۔

## انسانی زندگی کے دوشعبے

قرآن کریم کی تعلیمات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے
کی اونی شبہ کے بغیر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ورحقیقت انسانی زندگی دو مختلف
شعبول پر منتم ہے 'ایک گر کے اندر کا شعبہ ہے 'اور ایک گر کے باہر کا شعبہ
ہے۔ یہ دونوں شعبہ ایسے ہیں کہ ان دونوں کو ساتھ لئے بغیر ایک متوازن اور
معتمل زندگی نہیں گزاری جا سمی 'گر کا انتظام ہمی ضروری ہے 'اور گر کے باہر
کا انتظام لیمنی کسب معاش اور روزی کمانے کا انتظام بھی ضروری ہے۔ جب
دونوں کام ایک ساتھ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھیک چلیں گے تب انسان کی زندگ
استوار ہوگی' اور اگر ان میں ہے ایک انتظام بھی ختم ہوگیا' یا ناقص ہوگیا تو
اس انسان کی زندگی میں توازن (Balance) ختم ہوگیا' یا ناقص ہوگیا تو

مرداور عورت کے درمیان تقیم کار

ان دونول شعبول میں اللہ تعالی نے یہ تقیم فرمائی کہ مرد کے ذیتے گرے

با ہر کے کام لگائے' مثلاً کب معاش اور روزی کمانے کاکام' اور سامی اور ساجی کام و فیرہ- بیہ سارے کام در حقیقت مرد کے ذیتے عائد کئے ہی' اور گھر کے اندر کا شعبہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے کیا ہے' وہ اس کو سنجالیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھم آجا آ کہ عورت با ہر کا انتظام کرے گی' اور مرد گھر کا انتظام کرے گا' تو بھی کوئی جوں وجرا کی محال نہیں تھی۔ لیکن اگر عقل کے ذریعے انسان کی فطری تخلیق کا جائزہ لیں تو بھی اس کے سوا اور کوئی انتظام نہیں ہوسکتا کہ مرد گھر کے باہر کا کام کرے اور عورت گھر کے اندر کا کام کرے' اس لئے کہ مرد اور عورت کے درمیان اگر نقائل کرکے ویکھا جائے تو ظاہر ہوگا کہ جسمانی قوت جتنی مرد میں ہے' اتنی عورت میں نہیں' اور کوئی محض بھی اس ہے انکار نہیں کرسکتا اللہ تعالیٰ نے مرو میں عورت کی نسبت جسمانی قوّت زیا وہ رکھی ہے' اور گھرکے باہر کے کام قوّت کا تقاضہ کرتے ہیں' محنت کا نقاضہ کرتے ہیں۔ وہ کام قوت اور محنت کے بغیرا نجام نبیں دیے جا کتے۔ لبذا اس فطری تخلیق کا بھی نقاضا میں تھا کہ گھر کے باہر کا کام مرد انجام دے اور گرے اندر کے کام عورت کے سرد ہوں۔

# عورت گھر کا انتظام سنبھالے

ا پڑاء میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی' اس میں اللہ تبارک وتعالی نے آخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات کو براو راست خطاب فرمایا' اور ان کے واسلے سے ساری مسلمان خواتمن سے خطاب فرمایا' وہ یہ کہ :

#### وَقَرْنَ فِ بُيُوبِيْكُنَّ

این تم این محرول میں قرارے رہو' اس میں صرف اتن بات نیس کہ

عورت کو ضرورت کے بغیر گھرے یا ہر نہیں جانا چاہے' بلکہ اس آیت میں ایک 'نمیا دی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے' وہ سہ کہ ہم نے عورت کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ گھر میں قرار سے رہ کر گھر کے انتظام کو سنجا لے۔

## حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنهما کے درمیان تقسیم کار

حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنبمائے بھی اپنے ورمیان بہ تقسیم کار فرما رکھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھرکے باہر کے کام انجام دیتے' اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنبا گھرے اندر کا انتظام سنبمالتیں۔ چنانچہ گھر کی جھاڑو دیتی' چکی چلاکر آنا چیتیں' پانی بحرتیں' کھانا کیا تھی۔

## عورت کو کس لا کچ پر گھرہے با ہر نکالا گیا؟

لین جس ماحول میں معاشرے کی پاکیڑی کوئی قیت می ند رکھتی ہو' اور جہاں عقّت و عصمت کے بجائے اظافی یا نظّی اور جیاسوزی کو منتہائے مقصود سمجھا جاتا ہو' ظاہر ہے کہ وہاں اس تقتیم کار اور پردہ اور حیاء کو نہ صرف غیر ضروری' بلکہ رائے کی ٹرکاوٹ سمجھا جائے گا۔ چنانچہ جب مغرب میں تمام اظافی اقدار ہے آزادی کی جواچل تو مرد نے عورت کے گرمیں دہنے کو اپنے دو ہری مصیبت سمجھا۔ ایک طرف تو اس کی ہو ناک طبیعت عورت کی کوئی ذمہ داری قبول کئے بغیر قدم پر اس سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی' اور دوسری طرف وہ اپنی تانونی ہوی کی معاشی کھالت کو بھی ایک بوجہ تصور کر آتھا۔ دوسری طرف وہ اپنی تانونی ہوی کی معاشی کھالت کو بھی ایک بوجہ تصور کر آتھا۔ چنانچہ اس نے دونوں مشکلات کا جو تھیارانہ حل نکالا' اس کا خوبصورت اور

معموم نام " ترکیکِ آزادی نیروان" ہے۔ تورت کو یہ پڑھایا گیا کہ تم اب تک گھری چار دیواری بیں اس قید میں قید رہی ہو اب آزادی کا دور ہے اور تہیں اس قید ہے چاہر آگر مردول کے شانہ بشانہ زندگی کے ہرکام میں حصّہ لیما چاہئے۔ اب تک تمہیں حکومت وسیاست کے ایوانوں ہے بھی محروم رکھا گیا ہے اب تم باہر آگر زندگی کی جدوجہد میں برابر کا حصّہ لوتو دنیا بحر کے اعزازات اور او نیچ او نیے منصب تمہارا انظار کررہے ہیں۔

## آج ہر کھٹیا کام عورت کے سردہ

کے لئے ایک تفریح کا سامان بن کررہ گئی۔

نام بدلیا می الما تھا کہ عورت کو "آزادی" دے کر سیاست و حکومت کے الیوان اس کے لئے کھولے جارہ ہیں، لیکن ذرا جائزہ لے کر تو دیکھنے کہ اس عرصے میں خود مغربی ممالک کی کتی عورتی صدریا وزیرِ اعظم بن محکنی؟ کتی

خواتین کو نج بنایا گیا؟ کتی عورتوں کو دو سرے باند مناصب کا اعزاز نصیب ہوا؟
اعداد و شار جع کے جائیں تو الی عورتوں کا تناسب بشکل چند فی لا کھ ہوگا۔ ان
اعداد و شار جع کے جائیں تو الی عورتوں کا تناسب بشکل چند فی لا کھ ہوگا۔ ان
رددی کے ساتھ سزکوں اور بازاروں جی گھیٹ کر لایا گیا ہے وہ "آزادی فی نیواں" کے فراؤ کا الناک ترین پہلو ہے۔ آج یورپ اور امریکہ میں جاکر دیکھتے تو ونیا پھر کے تمام نجلے ورج کے کام عورت کے سپرویں۔ ریستورانوں دیکھتے تو ونیا پھر کے تمام نجلے ورج کے کام عورت کے سپرویں۔ ریستورانوں انجام دے رہی ہیں 'ہو نیوں میں مسافروں کے کرے صاف کرنے' ان کے بستر انجام دے رہی ہیں' ہو نیوں میں مسافروں کے کرے صاف کرنے' ان کے بستر ہیں۔ ووکانوں پر مال بیجنے کے لئے مرو خال خال نظر آئیں گے' یہ کام بھی عورتوں ہی ورتوں ہی سے لیا جارہا ہے۔ وفاتر کے استعالیوں پر عام طور پر عورتیں ہی تقینات ہیں۔ اور بیرے سے لیا جارہا ہے۔ وفاتر کے استعالیوں پر عام طور پر عورتیں ہی تقینات ہیں۔ اور بیرے سے لیا جارہا ہے۔ وفاتر کے استعالیوں پر عام طور پر عورتیں ہی تقینات ہیں۔ اور بیرے سے لیا جارہا ہے۔ وفاتر کے استعالیوں پر عام طور پر عورتیں ہی تقینات ہیں۔ اور بیرے سے لیا جارہا ہے۔ وفاتر کے استعالیوں پر عام طور پر عورتیں ہی تقینات ہیں۔ اور بیرے سے لیا جارہا ہے۔ وفاتر کے استعالیوں پر عام طور پر عورتیں ہی تقینات ہیں۔ کے حصے میں آئے ہیں جے "گھر کی قیدے آزادی" عطاکی گئی ہے۔

### نى تېذىب كاعجىب فلىفە

پروپیگنڈے کی قوتوں نے یہ عجیب وغریب فلفہ ذہنوں پر مسلّط کر دیا ہے کہ عورت اگر اپنے گار میا ہے کہ عورت اگر اپنے گار اپنے گار اپنے ہاں باپ ' بہن بھا ئیوں اور اولاد کے لئے خانہ داری کا انظام کرے تو یہ قید اور ذلّت ہے ' لئین وہی عورت اجنبی مردوں کے لئے کھانا پکائے ' ان کے کروں کی صفائی کرے ' ہو ٹلوں اور جہازدں میں ان کی میزبانی کرنے ' دو کانوں پر اپنی مشکر اہموں ہے گا ہموں کو متوجہ کرے اور وفاتر میں اپنے افسروں کی غذیرداری کرے تو یہ '' آزادی'' اور اعراز'' ہے۔ انا اللہ وانا الیہ را جھون۔

پر متم ظریق کی انتها یہ ب کہ عورت کب معاش کے آٹھ آٹھ تھنے کی یہ

خت اور ذلّت آمیز ڈیوٹیاں اوا کرنے کے باوجود اپنے گھر کے کام وحدوں ہے۔ اب بھی فارغ ہمیں ہوئی۔ گھر کی تمام خدمات آج بھی پہلے کی طرح اس کے ذیتے ہیں' اور یورپ اور امریکہ میں اکثریت ان عورتوں کی ہے جن کو آٹھ گھنے کی ڈیوٹی دینے کے بعد اپنے گھر پہنچ کر کھانا پکانے' برتن وحونے اور گھر کی مفائی کا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔

## کیا نصف آبادی عُضوِ مُعطّل ہے؟

عوروں کو گھرے باہر نکالئے کے لئے آج کل ایک چاتا ہوا استدلال یہ چیش کیا جا تا ہے کہ ہم اپنی نسف آبادی کو علمو معطل بناکر توی تقیرو ترقی کے کام میں نہیں ڈال سے۔ یہ بات اس شان سے کہی جاتی ہے کہ گویا ملک کے تمام مردوں کو کمی نہ کمی کام پر لگا کر مردوں کی حد تک "محمل روزگار" کی منزل عاصل کرلی گئی ہے۔ اب نہ صرف یہ کہ کوئی مرد بے روزگار نہیں رہا بلکہ ہزارہا کام "مین یاور" کے انتظاریں ہیں۔

طالا تکہ یہ بات ایک ایسے ملک میں کہی جارہی ہے جہاں اعلیٰ صلاحیوں کے حال مرد سر کوں پر جو تیاں چھات کی بررہ جیں 'جہاں کوئی چڑا ہی یا ڈوا ئیور کی آسامی ثلقی ہے تو اس کے لئے دسیوں گر یجویت اپنی درخوا سیس پیش کردیتے جیں اور اگر کوئی کلرک کی جگہ تکلی ہے تو اس کے لئے دسیوں باسراور ڈاکٹر تک کی ڈگریاں رکھنے والے اپنی درخواسیس چیش کردیتے جیں۔ پہلے مردوں کی ''نصف آبادی'' بی کو کھی تھیرو ترقی کے کام میں پورے طور پر لگا لیجئے۔ اس کے بعد باتی نصف آبادی کے بارے میں سوچنے کہ وہ عضو معطل ہے یا نہیں؟

# آج فيلى سشم تباه موچكا ب

الله تعالی نے ، رت کو گھر کی ذہر واربنایا تھا ، کھر کی مشغمہ بنایا تھا ، کہ وہ

نیلی سٹم استوار رکھ کے ' کین جب وہ گھرے پا ہر آئی تو یہ ہوا کہ باپ بھی

با ہر' اور ماں بھی یا ہر' اور نیخ اسکول میں یا نرسری میں' اور گھر پر آلا پڑگیا'

اب وہ فیلی سٹم تباہ اور برباد ہو کررہ گیا۔ عورت کو تو اس لئے بنایا تھا کہ جب

وہ گھر میں رہے گی تو گھر کا انظام بھی کرے گی' اور نیخ اس کی گود میں تربیت

وہ گھر میں رہے گی تو گھر کا انظام بھی کرے گی' اور نیخ اس کی گود میں تربیت

اظلاق سیکھتے ہیں' وہیں ہے وہ کردار سیکھتے ہیں' وہیں سے زندگی گزارنے کے سیم

طریعتے سیکھتے ہیں' کین آج مغرفی معاشرے میں قبلی سٹم تباہ ہو کر رہ گیا ہے'

گول کو ماں اور باپ کی شفقت میسر نہیں ہے' اور دونوں کے درمیان دن بھر

کر دہی ہے اور مرد دو سری جگہ کام کردہا ہے' اور دونوں کے درمیان دن بھر

میں کوئی رابطہ نہیں ہے' اور دونوں جگہ پر آزاد سوسائی کا ماحول ہے تو

بیاا و قات ان دونوں میں آبی کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے' اور ٹوٹے لگتا ہے' اور اس کی وجہ سے

بیاا و قات ان دونوں میں آبیں کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے' اور ٹوٹے لگتا ہے' اور اس کی وجہ سے

طلاق تک نوبت پنچی ہے اور گھر پریاد ہوجاتے ہیں' اور اس کی وجہ سے

طلاق تک نوبت بینچی ہے اور گھر پریاد ہوجاتے ہیں' اور اس کی وجہ سے

## عورت کے بارے میں 'گورباچوف" کا نظریہ

اگر یہ باتیں صرف میں کہتا تو کوئی کہد سکتا تھا کہ یہ سب باتیں آپ تعصّب
کی بناء پر کہد دہ جیں لیکن اب سے چند سال پہلے سودیت یو نین کے آخری
صدر "میخا کل گورباچوف" نے ایک کتاب کبھی ہے "پروسڑائیکا" آج یہ کتاب
ساری دنیا جیں مشہور ہے اور شائع شدہ شکل جیں موجود ہے 'اس کتاب جی
گورباچوف نے "عورتوں کے بارے" جی (Status of Women) کے نام
سے ایک باب قائم کیا ہے 'اس جی اس نے صاف اور واضح لفظوں جی یہ بات
کھی ہے کہ :

"ہاری مغرب کی سوسائٹی میں عورت کو گھرے باہر تکالا

گیا' اور اس کو گھرہے ہاہر نکالنے کے نتیجے میں پیٹک ہم نے کھے معاثی فوائد حاصل کئے' اور پیداوار میں کھے اضافہ ہوا' اس لئے کہ مرد بھی کام کررہے ہیں اور عور تیں بھی کام کرری ہیں' لیکن پیداوار کے زیادہ ہونے کے باوجود اس کا لا زی بتیجہ بیہ ہوا کہ جارا فیلی سِٹم تیاہ ہوگیا' اور اس فیل سِٹم کے بتاہ ہونے کے نتیج میں ہمیں جو نقصانات اُٹھانے بڑے ہیں' وہ نقصانات اُن فوا کدے زیادہ ہیں جو پروڈ پکشن کے اضافے کے نتیج میں ہمیں حاصل ہوئے۔ لہذا میں اپنے ملک میں "روسرائکا" کے نام سے ایک تحریک شردع کررہا ہوں' اس میں میرا ایک برا <sup>ن</sup>نیا دی مقصد سے کہ دہ عورت جو گھرے ماہر نکل چکی ہے' اس کو واپس گھر میں کیے لایا جائے؟ اس کے طریقے مونے برس کے ورنہ جس طرح مارا فیلی سٹم تاہ ہو چکا ہے' ای طرح ہماری پوری قوم تباہ بوطئے گی"۔

یہ الفاظ میخا کل گورباچوف نے اپنی کتاب میں لکھے میں' وہ کتاب آج بھی بازار میں دستیاب ہے'جس کا بی چاہے دیکھ لے۔

## ردىيە بېيە بذات خود كوئى چيزنېيں

اس فیلی سیم کی جاہ کاری کی بنیا دی وجہ سے کہ ہم نے عورت کی مقصیر تخلیق کو نہیں جانا کہ عورت کی مقصیر تخلیق کو نہیں جانا کہ عورت کو اس لئے پیدا کیا تھا کہ وہ گھرے نظام اور فیملی سیٹم کو استوار کرے۔ آج کے معاشی دور کی ساری کوششوں کا حاصل سے ہے کہ روپے پید ذیا وہ ہوجائے کیکن سے تو جاؤکہ کیا سے تو کہ کوگ لگ

ربی ہو 'اور آپ کے پاس پیے موجود ہوں' تو کیا آپ اس کو کھاکر بھوک منالیں مے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ قر معلوم ہوا کہ پیسہ بذاتِ خود کوئی چیز نہیں' جب تک کہ اس کے ذریعہ ضرورت کی چیزیں مہیّا کرکے آدی سکون حاصل نہ کرے۔

# آج کا نفع بخش کاروبار

پیچلے دنوں ایک رسالے میں ایک مردے کی تفسیل آئی ہے۔ اس مردے کا مقصد سے تھا کہ سے دیا وہ نفع بخش کا روبار کا مقصد سے تھا کہ سے دیا وہ نفع بخش کا روبار کو اسا ہے؟ چنانچہ اس سروے کی ربورٹ سے لکھی ہے کہ آج پوری دنیا میں سب نیا وہ نفع بخش کا روبار "اول گرل" کا کا روبار ہے۔ اس لئے کہ ایک "اول گرل" مصنوعات کے اشتہارات پر اپنی تحمیاں تصویر دینے کے لئے صرف ایک دن کے 74 ملین ڈالر وصول کرتی ہے 'اور اس ایک دن میں وہ آجر اور اس کی دن میں وہ آجر اور سمایہ کارا پی مرض سے جتنی تصویریں جس انداز سے اور جس زاویہ ہے انراز میں انداز سے اور جس زاور میں وہ بازار میں کھیلا تا ہے۔ آج سے عورت ایک بکاؤ مال بن چکاہے 'اور سمایہ دار اس کو جس طرح جاہتا ہے استعمال کرتا ہے 'وجہ سے کہ عورت نے گھرسے باہر نکل کر طرح جاہتا ہے استعمال کرتا ہے 'وجہ سے کہ عورت نے گھرسے باہر نکل کر طرح جاہتا ہے استعمال کرتا ہے 'وجہ سے کہ عورت نے گھرسے باہر نکل کر طرح جاہتا ہے استعمال کرتا ہے 'وجہ سے کہ عورت نے گھرسے باہر نکل کر طرح جاہتا ہے استعمال کرتا ہے 'وجہ سے کہ عورت نے گھرسے باہر نکل کر طرح جاہتا ہے استعمال کرتا ہے 'وجہ سے کہ عورت نے گھرسے باہر نکل کر طرح جاہتا ہے استعمال کرتا ہے 'وجہ سے کہ عورت نے گھرسے باہر نکل کر طرح جاہتا ہے استعمال کرتا ہے 'وجہ سے کہ عورت نے گھرے باہر نکل کر طرح جاہتا ہے استعمال کرتا ہے 'وجہ سے کہ عورت نے گھرے باہر نکل کر خورت نے گھرا ہے اور مراک کا دیا ہے کہ عورت نے گھرے نگلا۔

### ا یک یہودی کا عبرتناک واقعہ

ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے ایک بمودی بہت برا مالدار اور سمایہ وار تھا اس زمانے میں لوگ اپنی دولت زیر زمین فزائے بناکر اس میں رکھا کرتے تھے اس بمودی نے فزائے میں سونے چاندی کے انبار اور و هیر جمع کے ہوئے تھے۔ جیسا کہ قارون کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ اس نے بہت برا فزائد جمع کیا ہوا تھا۔ ایک مرجہ وہ بمودی ایج فزائوں کا فقیہ

طور ہر معائنہ کرنے کے لئے گیا' اور جب آندر کمیا تو اس چوکیدار کو بھی اطلاع نہیں کی جس کو وہاں نزانے پر اس نے مقرّر کیا تھا' ٹاکہ یہ دیکھیے کہ وہ چوکیدار کمیں خیانت تو نمیں کررہا ہے۔ اور اس نزانے کے دروازے کاسٹم ایبا تھا کہ وہ اندرے بند تو ہو یا تھا' لیکن اندرے کمل نہیں سکتا تھا' مرف یا ہرے کمل سکا تھا۔ اب اس نے بے خیالی میں دروازہ اندر سے بند کرلیا ' اب کھولنے کا کوئی راستہ نہیں تھا' باہر جو چوکیدار تھا وہ یہ سجمتا رہا کہ خزانہ بند ہے' اور اس کے ذہن میں بیہ تصوّر بھی نہیں تھا کہ خزانے کا مالک اندر ہے۔ اب یہ مالک اندر جاکر نزانہ کی تفتیش کر تا رہا اور جب دکھے بھال کر تفتیش ہے فارغ ہو کر واپس با ہر نگلنا چاہا تو ہا ہر نگلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب وہاں پر تید ہے' بھوک لگ رہی ہے اور خزانہ سارا موجود ہے' لیکن بھوک نہیں مٹاسکتا' یا س لگ رہی ہے اور نزانہ سارا موجود ہے' لیمن پیاس نہیں ججا سکا' رات کو نیند آری ہے' اور فزانہ سارا موجود ہے' لیکن بستر فراہم نہیں کرسکا' حتیٰ کہ جتے دن بغیر کھائے ہینے زندہ رہ سکیا تھا زندہ رہا' اور پھرای خزانہ میں اس کا انتال ہو گیا۔

توب روپ پید اپنی ذات میں انسان کو نفع پہنچانے والی چیز نہیں ہے 'جب تک کہ نظام درست نہ ہو' اور جب تک راستہ درست نہ ہو۔

## گنتی میں اگر چہ دولت زیا دہ ہوجائے گ

آج کی دنیا ہے کہتی ہے کہ اگر حورت کو گھرے یا ہر نکالیں گے تو ہمیں ورکرز مہیّا ہوں گے' اور اس کے نتیج میں پروڈیکشن ذیا وہ ہوگی اور وولت نیاوہ ہوگی' تو یہ بات فحیک ہے کہ گفتی میں تو دولت ذیا وہ ہوجائیگی' لیکن جب تمہارا البلی سِسٹم تباہ ہوگیا اور اس کے نتیج میں تمہاری قومی ترتی کا راستہ بھ ہوگیا یہ کتنا پیدا فقصان ہوگیا۔

### دولت کمانے کا مقصد کیاہے؟

اس لئے قرآن کریم میں جو آیت :

#### وَقَرُنَ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَتِكُنَّ

ہے' اس آیت میں اللہ تعافی نے اشارہ فرمایا کہ ہم نے عورت کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ ذعد گی کی بید اہم ترین خدمت انجام دے کر اپنے فیلی سیٹم کو استوار کرے' اور اپنے گھر کو سنجا ہے۔ اس کے تو کوئی مٹی نہیں ہیں کہ گھر کا گھرا بڑا پڑا ہے' اور ساری تو بھر ہا ہر کے کاموں میں صرف ہوری ہے۔ یا ہر دہ کر انسان بو پچھ کما تا ہے وہ تو اس لئے کما تا ہے کہ گھر کے اندر آکر سکون حاصل کرے' بین اگر گھر کا سکون جاہ ہے' تو پھراس نے جتنی پچھ کمائی کی ہو' وہ کمائی بیکار ہے' اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

## یچ کومال کی مامتاکی ضرورت ہے

اس لئے گرکے نظام کو استوار کرنے کے لئے اور بچوں کی میح تربیت کے لئے اور بچوں کو میح فکر پر ذھالے کے لئے اللہ تعالی نے یہ فرائنس مورت کے بین ہور کئے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ ہا وجود یکہ پچہ ہاں اور باپ دونوں کا ہو آ ہے ' لیکن بینا پیا ر اور بھنی ما متا اللہ تعالی نے ماں کے دل میں رکھی ہے باپ کے دل میں اتنی نہیں رکھی ، باپ کے دل میں اتنی نہیں ہو آ ، اور جب بچ کو بھتا پیا ر اپنی ماں ہے ہو آ ہے اپنے باپ سے اتنا نہیں ہو آ ، اور جب بچ کو کوئی تکلیف بہنی ہے تو وہ جا ہے کمی بھی جگہ پر ہو ' دہ فرا ماں کو نگارے گا ، باپ کو نہیں نگارے گا اس لئے کہ وہ جاتنا ہے کہ ماں فرا ماں کو نگارے گا ، باپ کو نہیں نگارے گا ، اس لئے کہ وہ جاتنا ہے کہ ماں میں مصبت کا علاج کر کتی ہے ، اور اس کے کہ وہ باپ انجام نہیں دے سکا ، ہوتی ہے۔ اور جو کام ماں انجام دے سکتی ہے ' وہ باپ انجام نہیں دے سکا ،

اگر کوئی یاپ سے چاہے کہ میں مال کی مدد کے بغیر نیچ کی پرورش خود کرلول و باپ کے لئے یہ بیات ممکن نہیں و تجربہ کرکے دیکھ لیں۔ آج کل لوگ بچوں کو خرمری سے کو مال کی ماحتا فراہم نہیں کر سمتی نیچ کو کسی پولڑی قارم حم کے ادارے کی ضرورت بہیں ایک نیک نہیں کر سمتی نیچ کو کسی پولڑی قارم حم کے ادارے کی ضرورت بہیں ایک نیک نیک خوال کی ماحتا اور اس کی شفقت کی ضرورت ہے اور اس کی ماحتا اور اس کی شفقت کو حاصل کرتے کے لئے یہ لا ذم ہے کہ عورت گھر کا نظام سنجالے۔ اگر کو فیل میں سنجالے۔ اگر کو فیل عورت گھر کا نظام نہیں سنجال رہی ہے تو وہ فطرت سے بغاوت کررہی ہے اور فطرت سے بغاوت کررہی ہے اور فطرت سے بغاوت کررہی ہے اور فطرت سے بغاوت کررہی ہے۔ اور فطرت سے بغاوت کررہی ہے۔ اور فطرت سے بغاوت کررہی ہے۔

برے کارناموں کی بنیاد "گھر" ہے

قرآن كريم في چوده سوسال ملخ فرمايا ديا تفاكه:

#### وَقَرُبُ فِي إِنْ اللَّهُ مِنْكُنَّ

ینی اپنے گھروں میں قرارے رہو' یہ گھری تمہاری دنیا و آ فرت ہے' یہ گھر تھ تمہاری دنیا و آ فرت ہے' یہ گھر تمہاری زندگی ہے' اور یہ خیال مت کو کہ مرد گھرے باہر لکل کر بڑے بڑے کام انجام وے رہا ہے' البقا میں بھی باہر لکل کربڑے بڑے کارنا ہے انجام دول میں انجام وں بنیا د گھرہے' اگر تم نے اولاد کی صحیح تربیت کردی' اور ان کے دلول میں ایمان پیدا کردیا' اور ان کے دلول میں ایمان پیدا کردیا' اور ان بے اندر تقویی اور عمل صالح پیدا کرنیا تو یقین دکھو کہ مرد باہر لکل کرجتے بوے بیے کارنا ہے انجام وے رہا ہے' ان تمام کا رناموں پر تمہارا یہ کارنامہ فوقیت رکھے گا کہ تم نے ایک یج کی تربیت دین کے مطابق کردی۔

مغرب کے الئے پروپیکٹرے نے اور مغرب کی اندھی تھید نے ہارے معارف کو رفتہ رفتہ فتم کرنا شروع معاشرے کی فکر کو رفتہ رفتہ فتم کرنا شروع

کردیا ہے اور جو خوا تین اپنے گھروں میں چیٹی چیں 'وہ بھی بھی بھی میں سوچے گئی ہیں کہ واقعۃ نیے لوگ ورست کہتے چیں کہ ہم گھر کی چار دیواری میں مقید اور بند ہو گئے چیں 'اور جو خوا تین گھروں ہے ہا ہر نکل رہی چیں شاید سے ہم سے ذیا وہ ترقی یافتہ چیں 'اور جو خوا تین گوب سمجھ لیس کہ عورت جو خدمت اپنے گھر جی یافتہ چیں ہے 'یا در کھواس کا کوئی بدل ہمیں ہے 'اور وہ خدمت گھر ہے ہم کر نہیں انجام دے رہی ہے 'یا در کھواس کا کوئی بدل ہمیں ہے 'اور وہ خدمت گھر ہے ہا ہر نکل کر' بازاروں جی جاکر' دوکانوں پر چیشہ کر نہیں انجام دی جا سکتی' جو گھر جی جیٹھ کر نہیں انجام دی جا سکتی' جو گھر جی جیٹھ کر نہیں انجام دی جا سکتی 'جو کھر جی جیٹھ کو نہیں انجام دی جا سکتی' جو گھر جی جیٹھ کو نہیں دی جا سکتی ہوگھر جی جیٹھ کی جیٹھ کر نہیں انجام دی جا سکتی ہوگی جیٹھ کو جیٹھ کو بیٹھ کو بیٹھ کی جیٹھ کو سے بیٹھ کی جیٹھ کی کیٹھ کی جیٹھ کی کیٹھ کی جیٹھ کی کیٹھ کی جیٹھ کی کی جیٹھ کی جیٹھ کی کی جیٹھ کی جیٹھ کی جیٹھ کی جیٹھ

## تسکین دراحت پر دہ کے اندر ہے

اور خوا تمن بید نہ سمجھیں کہ بید پردہ امارے لئے دشواری کا سب ہے ، بلکہ عورت کی فطرت میں پردہ داخل ہے ، اور العورت " کے معنی ہی " خُچیانے والی چیز" کے بیں اور پردہ عورت کی سرشت میں داخل ہے۔ اگر نطرف منے موجائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ، لیکن جو تسکین اور راحت پردہ کی حالت میں موگی ، وہ تسکین ہے پردگی اور تُحکم کھلا اور علانیہ رہنے کی حالت میں نہیں ہوگی، لہذا پردہ کا تحقظ حیاء کا ایک لازی حقہ ہے۔

## ایے بال قیامت کی نشانی ہے

ایا معلوم ہو آ ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگامیں آج کے حالات دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ :

> " قیامت کے قریب ایس عور تیں ہوں گی کہ ان کے سرکے بال لا غراونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے"۔

اونث کے کوہان کی طرح بال بنانے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے

100

زمانے میں تصور بھی نہیں آسکتا تھا۔ آج دیکھ لیس کہ عور تیں اونٹوں کے کوہان کی طرح بال بناری ہیں۔

### لباس کے اندر بھی عراں

اور فرمایا کہ دہ عور تیں بظاہر تو لباس پہنی ہوئی ہوں گا، لیکن دہ لباس ایسے ہوں کے کہ جن سے ستر کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس لئے کہ دہ لباس اتا باریک ہوگا، اس لئے کہ دہ لباس اتا چاہ ہوگا کہ اس کی دجہ سے جم کے تمام نشیب وفراز عمیاں ہوجا کمیں گے، اور سر سب حیاء کے ختم ہونے کا جمیجہ ہوگا۔ آج سے پہلے اس کا تصور اور خیال بھی نہیں آسکا تھا کہ عورت ایسا لباس پہنے گا، اس لئے کہ اس کے دل جی حیا تھی، اور اس کی طبیعت الیمی تھی کہ وہ ایسا لباس پہنے گا، اس لئے کہ اس کے دل جی حیا تھی، اور اس کی طبیعت الیمی تھی کہ وہ ایسا لباس پہنے گا، اس فیمن نہیں تر پوشی کے لئے تھا جو عورت کو اس کی اصل غیر، یہ کیا اور ذیارہ نمایاں کرنے کا کام انجام دے رہا ہے۔

## مخلوط تقريبات كأسلاب

شادی بیاہ کی تقریبات میں بے حیائی کے مناظر ان گھرانوں میں بھی نظر
آنے گئے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں 'جن کے مرد مبحد میں صف اول
میں نماز پڑھتے ہیں 'ان کے گھرانوں کی شادی بیاہ کی تقریبات میں جائر دیکھو کہ
کیا ہورہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جس میں اس بات کا خیال اور تصوّر نہیں آسکا
تھا کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجماع ہوگا' لیکن
اب تو مرد و عورت کی مخلوط دعوتوں کا ایک سیلاب ہے اور عورتیں بن سنور کر'
سنار کرک' زیب وزینت ہے آرات ہوکر ان مخلوط دعوتوں میں شریک

#### موتی میں - نه پرده کا کوئی تصوّر ہے 'نه حیاء کا کوئی خیال ہے۔

### يه بدأمني كيول نه هو؟

اور پھران تقریبات کی ویڈیو قلمیں بن رہی ہیں' اکہ جو کوئی اس تقریب ہیں شریک نہ ہوسکا' اور اس نظارے سے طفف اندوز نہیں ہوسکا' اس کے لئے اس نظارہ سے اطف اندوز ہونے کے لئے ویڈیو قلم تیار ہے' اس کے ذریعہ وہ اس کا نظارہ کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ہورہا ہے' لیکن پھر بھی دیندار ہیں' پھر بھی نمازی پر ہیر قار ہیں۔ یہ سب پچھ ہورہا ہے' لیکن کان پر جول نہیں رینگی' اور ماتھے پر شکن نہیں آئی' اور دل ہیں اس کو ختم کرنے کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا۔ ہتائے کیا پھر بھی یہ اسٹی اور ہے سکوئی پیدا نہ ہوتا۔ ہتائے کیا پھر بھی یہ قتے نہ آئیں؟ کیا پھر بھی بداسٹی اور ہے سکوئی پیدا نہ ہوں اور آج کل ہر ایک کی جان ومال وعزت آبرد خطرے ہیں ہے۔ یہ سب ہدا کہ کیوں نہ ہوں سے بہ اور نضور صلی کیوں نہ ہوں اس کے دانید ہم سب ہلاک کو دائیہ سے کہ ایسا قبر ہم پر نازل نہیں ہوتا کہ ہم سب ہلاک ہوجا کیں' ورنہ ہمارے اٹھا کی طرف ہے ہیں کہ ایک قبر اور ایک عذاب ہوجا کیں' ورنہ ہمارے اٹھا کے ڈرایعہ سے کولالک کرویا جا گا۔

# ہم اپی اولاد کو جہنم کے گڑھے میں و تھکیل رہے ہیں

اور یہ سب گھر کے بڑوں کی غظت اور بے حسی کا جتیجہ ہے کہ ان کے دل سے احساس ختم ہوگیا کوئی کہنے والا اور کوئی ٹوکنے والا نہیں رہا کی جہنم کی طرف دو ڑے ہوئ سارہ ہیں اور کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے ۔

مرف دو ڑے ہوئ بارہ جیں کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کر رویانہ بارہ ہے میں و ھکیل کسی یاپ کے دل میں یہ حقیال نہیں آتا کہ ہم اپنی اولاد کو کس گڑھے میں و ھکیل رہے ہیں۔ اب اگر رہ بین ان کو سمجھا تا ہے تو ان بڑوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ ارب بھائی! یہ تو

نوجوان ہیں' گلے رہنے دو' ان کے کاموں میں رُکاوٹ نہ ڈالو۔ اس طرح ان اولاد کے سامنے ہتھیار ڈال کر نتیجہ یہاں تک پہنچ کیا۔

ابھی پانی سرے نہیں گزرا

اب بھی دقت ہاتھ ہے نہیں گیا۔ اب بھی اگر گھر کے سربراہ اور گھرکے دیں گے' ہمارے گھریں ذمہ دار اس بات کا تہیہ کرلیں کہ یہ چند کام نہیں کرنے دیں گے' ہمارے گھریں مرد عورت کا مخلوط اجتاع نہیں ہوگا' ہمارے گھریں کوئی تقریب عورتوں کی بے پردگ کے ساتھ نہیں ہوگا' وڈیو فلم نہیں بخ گی۔ اگر گھر کے بڑے ان باتوں کا تہیہ کرلیں تو اب بھی اس سلاب پر بند باندھا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سلاپ قابو ہے یا ہم ہوا ہو' لیکن اس وقت سے ڈرو کہ جب کوئی کہنے والا خیر خواہ اس صورت حال کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا' اور نہیں کر سکے گا۔ کم از کم وہ گوا اجرائی ہے تہ کو دیندار کہتے ہیں' جو دین اور اسلام کے نام کیا ہیں' وہ تو کم از کم اس بات کا تہیہ کرلیں کہ ہم یہ مخلوط اجتماع نہیں ہونے دیں گے۔

### ایسے اجتماعات کا بائیکاٹ کردو

اک ارے بزرگوں نے بائیکاٹ وغیرہ کے طریقے نہیں سکھائے کئن یا در کھو!
ایک مرحلہ ایدا آیا ہے جہاں انسان کو یہ فیصلہ کرتا پڑتا ہے کہ یا تو ہماری سہ بات مانی جائے گئ ورنہ اس تقریب میں ہماری شرکت نہیں ہوگ۔ اگر شادی کی تقریبات ہو رہی ہیں' اور آپ موچ رہے ہیں کہ اگر اس دعوت میں نہیں جائے تو خاندان والوں کو شکایت ہوجائے گئ کہ آپ اس مخلوط وعوت میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟

اس مخلوط وعوت میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟

اس مخلوط وعوت میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟

ان کی شکایت کی تو آپ کو پرواہ ہے' لیکن ان کو آپ کی شکایت کی پرواہ نہیں۔

اگر تم پردہ نظین خاتون ہو' اور وہ تم کو دعوت میں بلانا چاہتے ہیں تو انہوں نے تمبارا اتنا خیال نہیں تمبارا اتنا خیال نہیں کیا؟ جب انہوں نے تمبارا اتنا خیال نہیں کیا؟ جب انہوں نے تمبارا اتنا خیال نہیں کیا' تی تم پر بھی ان کا خیال کرنا واجب نہیں ہے' ان سے صاف صاف کمبد دو آئین قش کر سے ایک تقریب میں شریک نہیں ہوں گی۔ جب تک کچھ خوا تمین قش کر سے فیصلہ نہیں کریں گو' کو کہ اس وقت تک سے سیلاب بند نہیں ہوگا۔ کب تحک ہتھیا دوالتے جاؤ گے؟ کہ سیلاب کم تھیا دوالتے جاؤ گے؟ یہ سیلاب کم تھیا دوالتے جاؤ گے؟ کہ سیلاب کم تھیا دوالتے جاؤ گے؟ کہ سیلاب

### دنیا والوں کا کب تک خیال کروگے؟

الله تعالى ان كورجات بلند قرائة المحمد اوريس ماحب كاند الوى رحمة الله عليه الله تعالى الله تعالى ان كورجات بلند قرائة المحمد الله تعالى الله تعلى الله تعل

### دنیا والوں کے برا ماننے کی پرواہ مت کرو

لہذا جس کے دل میں تہمارے پردے کا احرّام نہیں 'جس کے دل میں تہمارے پردے کی دفعت اور عظمت نہیں' وہ اگر تمبارا خیال نہیں کرتا تو تم ان کا خیال کیوں کرتی ہو؟ حالا تکہ اگر ایک بے پردہ عورت' عورتوں کے لئے علیحدہ انتظام کی ہوئی جگہ میں آگر بیٹے جائے' اور مردوں کے سامنے نہ آئے' تو اس میں اس کا کوئی نقصان اور کوئی خرابی نہیں' لیکن اگر پردہ دار عورت مردوں کے سامنے چلی جائے' تو اس پر تیامت گزرجائے گی مائے وہ گرا نہ مائیں' کا انتظام نہ ہوئے کے باوجود تم صرف اس لئے جاتی ہو تاکہ دہ ٹرا نہ مائیں' کہیں ان کو ٹرانہ نگ جائے۔ ارے' بھی تم بھی تو ٹرا بانا کرد کہ ہم اس بات کو برا مائے ہیں کہ ہمیں ایس دعوت میں کیوں بلایا جارہا ہے' ہمارے لئے الی دعوتیں کیوں کی جاتی ہو تاکہ دہ ٹرا ہے اس بات کو دعوتیں کیوں کی جاتی ہوں کی جاتی ہیں جس میں پردہ کا انتظام نہیں ہے۔ یا در کھو! جب تک یہ دعوتیں کریں گی جاتے ہیں کہ بھی ٹر ٹریس ہے۔ یا در کھو! جب تک یہ دعوتیں کریں گی' یہ سیلاب نہیں ڈرے گا۔

#### ان مردوں کو ہا ہر نکال دیا جائے

جہاں تقریبات میں بظا ہر خوا تین کا انظام علادہ بھی ہے ' مردوں کے لئے علادہ شما نے بین اور عورتوں کے لئے علادہ شامیا نے بین اور عورتوں کے لئے علادہ ' لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ عورتوں والے حصے میں بھی مردوں کا ایک طوفان ہوتا ہے ' مرد آرہ بین جارہ بین بنی نداق ہورہا ہے ' دل گی ہوری ہے ' فلمیں بن رہی بین ' یہ سب پھر میں ہورہا ہے اور بظا ہر دیکھنے میں الگ انظام ہے۔ ایسے موقع پر خوا تین کوئے ہو کر کیوں یہ نہیں کہ مردیہاں کول آرہے ہیں؟ ہم پردہ نشین خوا تین کوئے ہو کر کیوں یہ نہیں کہ مردیہاں کول آرہے ہیں؟ ہم پردہ نشین خوا تین بین ' ہم پردہ نشین خوا تین بین ' ہم پردہ نشین خوا تین بین اللہ ان مردوں کو یا ہر نکالا جائے۔

## دين پر ۋاكه ۋالا جار ہا ہے اور پھر خاموشی!

شادی بیاہ بین بہت سے معاملات پر لڑائی جھڑے ہوجاتے ہیں۔ اور اس
بات پر نارا مکیاں ہوجاتی ہیں کہ ہمارا فلاں جگہ پر خیال نہیں کیا اور امارا
فلاں جگہ پر خیال نہیں کیا ای پر لڑائی جھڑے کھڑے ہوجاتے ہیں اور ایک
دو سرے کے ساتھ تخیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ تم اگر پردہ نشین خاتون ہوتو اور
چیزوں پر ناراضگی کا اظہار نہ کرو اگر تمہاری ذیادہ آؤ بھٹ نہیں ہوئی تو اس پر
ناراضگی کا اظہار نہ کرو کین جب تمہارے دین پر ڈاکہ ڈالا جائے تو دہاں
تمہارے لئے خاموش رہنا جائز نہیں کھڑے ہوکر بھری تقریب میں کہدود کہ بی
چیز امارے لئے خاموش رہنا جائز نہیں کھڑے ہوکر بھری تقریب میں کہدود کہ بی
تہیہ نہیں کرلیں کے اس وقت تک یا در کھوا جیاء کا تحفظ نہیں ہوسکے گا اور بہ
سلاب برمتا چلا جائے گا۔

### ورنه عذاب کے لئے تیا رہوجاؤ

بہرحال! ہم لوگ جو کم اذکم دین کا نام لیتے ہیں' جب تک اس کا عزم اور ہید نہیں کرلیں گے' اس دفت تک یہ سلاب نہیں دُکے گا۔ فدا کے لئے اس کاعزم کرلیں' ورنہ پھراللہ کے عذاب کے لئے تیار دہیں' کسی کے اندر اگر اس عذاب کے سپارنے کی ہمت ہے تو دہ اس کے لئے تیار ہوجائے' یا پھراس کا عزم کرلیں۔

### ا پنا ما حول خود بنا دُ

مارے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محد شفع صاحب قدس الله مرو بدے

كام كى بات فرمايا كرت تقديا وركفنى ب- وه فرمات تقد :

## آزادانہ میل جول کے نتائج

بہرمال! عورت کے گرے باہر نگلنے پر ایک فرابی تو یہ ہوئی کہ فیلی سے اور ہوگیا اور دو سری فرابی ہے کہ اللہ تعالی نے مرد کے دل میں عورت کی کشش رکھی ہے اور عورت کے دل میں مرد کی کشش رکھی ہے اور عورت کے دل میں مرد کی کشش رکھی ہے نہ فطری بات ہے اس پر کتنے بھی پردے والیں کی گئن یہ ایک حقیقت ہے ، جس کو جمٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو جب ان دونوں کے درمیان آزادانہ میل جول ہوگا اور آزادانہ اجماع ہوگا اور ہردفت ایک دو سرے کو دیکھیں گئوہ موان ہو انسان کے اور فطری طور پر موجود ہے ، کسی نہ کی دفت رنگ لاکر گناہ پر آمادہ کرے گی۔ اور اس کے نتیج میں وہ چھینا گناہ کی طرف برحیس گے۔ آپ اپنی اس سوسائی میں رہے ہیں اور اپنی آکھوں سے دیکھ رہے ہیں کے بیان مرد اور عورت کے آزادانہ میل جول کے نتیج میں کیا ہورہا ہے۔ کہ یہاں مرد اور عورت کے آزادانہ میل جول کے نتیج میں کیا ہورہا ہے۔ کہ یہاں اس دفت اس ملک میں کوئی مرد یا عورت ناجائز طریقے ہے اپنی جنی

تسكين كرنا چاہے تو اس كے دروا زے چوپ كھے ہيں كوئى قانون ان كو رو كئے والا نہيں ہے كوئى معاشرتى ركاوٹ ان والا نہيں ہے كوئى معاشرتى ركاوٹ ان پر عائد نہيں ہے كوئى معاشرتى ركاوٹ ان پر عائد نہيں ئيكن اس كے باوجود اس لمك (امريكہ) ميں ذنا بالجبر كے واقعات مارى دنيا ہے ذیا وہ جورہ ہیں۔ كل ہى كے اخبار ميں ميں نے پڑھاكہ اس لمك (امريكہ) ميں ہر ٢٦ سيكنٹر پر ايك زنا بالجبركا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اب بتا ہے كہ جس لمك ميں رضا مندى كے ماتھ جنى خواہش پورى كرنے كا رات كھلا ہوا ہو اس كے باوجود زنا بالجبراتى كرت سے جورہ ہیں۔ اس كى كيا وجہ ہے ؟

## جنسی خواہش کی تسکین کا راستہ کیا ہے؟

وجہ اس کی ہیہ ہے کہ انسان اپنی فطری صدود ہے باہر نکل گیا ہے 'جب تک
انسان فطری صدود کے اندر رہ کر جنبی خواہشات کی تسکین کا راستہ اختیار کرے
گا'اس وقت تک انسان جنبی خواہشات کی بحکیل کے ذریعہ سکون حاصل کرے
گا۔ لیکن جب وہ فطری صدود ہے آگے بیٹھے گا تو پھروہ جنبی خواہش ایک نہ
شنے والی بھوک اور نہ بجنے والی بیاس میں تبدیل ہو جاتی ہے 'پھروہ الی بھوک
ہے جو بھی نہیں ٹتی۔ اور الی بیاس ہے جو بھی نہیں بجھتی 'اور اس کے بعد پھر
انسان کی ایک حد پر جاکر قائع نہیں ہوتا' بلکہ وہ مزید کا طلب گار رہتا ہے۔
انسان کی ایک حد پر جاکر قائع نہیں ہوتا' بلکہ وہ مزید کا طلب گار رہتا ہے۔
و کی رہے ہیں' اور اپنی آنکھول سے مشاہرہ کررہے ہیں اور یہ سب پھے اس تھم
د کی رہے ہیں' اور اپنی آنکھول سے مشاہرہ کررہے ہیں اور یہ سب پھے اس تھم

### ﴿ وَقَرْنَ فِي يُودِيُّكُنَّ ﴾

ا پنے گھرول میں قرار سے رہو۔ آج ہم یہ علم چھوڑ کر دو مرے راہتے پر چل بڑے ہیں۔

### مرورت کے وقت گھرہے باہر جانے کی اجازت

البتہ ایک سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ آخر عورت بھی ایک انسان ہے'اس کو بھی گھرے با ہرجانے کی ضرورت بھی آئی ہے'اس کے دل میں بھی گھرے با ہر نگلنے کی خواہش ہوتی ہے' آگہ وہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں ہے ملا قات کے' اور بعض او قات اپنی ذاتی ضرور تیں پوری کرنے کے لئے بھی باہر نگلنے کی ضرورت ہوتی ہے' اور بعض او قات اس کو جائز تفریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو ان کاموں کے لئے گھرے باہر جانے کی اجازت ہوتی جا ہر جانے گ

خوب سجھ لیج اہد ہو تھم ہے کہ گھریں قرارے رہو'اس کا یہ مطلب ہے کہ ہیں کہ گھریں آلد لگا کر عورت کو اندر بھر کردیا جائے' بلکہ مطلب ہے ہے کہ عورت بلا ضرورت کے وقت وہ گھرے نہ نگلے' البتہ ضرورت کے وقت وہ گھرے باہر بھی البتہ فرورت کے وقت وہ گھرے باہر بھی ذمتہ داری نہیں ڈائی' شادی ہے پہلے اس کی مقمل کفالت باپ کے ذیئے ہے' اور شادی کے بعد اس کی تمام کفالت شوہر کے ذیئے ہے' لیکن جس عورت کا نہ اور شادی کے بعد اس کی تمام کفالت کا کوئی ذریعہ موجود ہو' تو ظاہر ہے کہ باپ ہو' نہ شوہر ہو اور نہ معاثی کفالت کا کوئی ذریعہ موجود ہو' تو ظاہر ہے کہ اس کو معاشی ضرورت کے لئے بھی اس کو معاشی ضرورت کے لئے بھی جانے کی اجازت ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جائز تفریح کے لئے بھی گھرے یا ہم جانے کی اجازت ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جائز تفریح کے لئے بھی او قات گھرے یا ہم جانے کی اجازت ہے۔ بلکہ بعض او قات حصرت عائشہ علیہ دسلم بعض او قات

## کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی دعوت ہے؟

مدیث شریف می آنا ہے کہ ایک مرجد ایک محالی حضور اقدس سلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا 'یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ:

#### ﴿ أعاثــّة معي ؟ ﴾

کیا عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عہٰم) کی بھی میرے ساتھ دعوت ہے یا نہیں؟ چونکہ وہ زمانہ سادگی اور بے تکلّنی کا تھا' اور اس دقت ان صحابی کے ذہن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عہٰما کو بلانے کا اراوہ نہیں تھا' اس لئے انہوں نے صاف کہے دیا کہ یا رسول اللہ! میں صرف آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف جواب دے دیا :

#### ﴿إذاكدَ ﴾

یعن اگر عائشہ (رضی اللہ تعالی عنها) کی دعوت نہیں تو میں بھی نہیں آیا۔ کچھ عرصہ کے بعد دہ صحابی مجر حاضر ہوئے اور عرض کیا : یا رسول اللہ! میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں 'آپ نے مجروبی سوال کیا کہ :

#### ﴿ أعاششة معى؟ ﴾

کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کی بھی میرے ساتھ دعوت ہے یا نہیں؟ انہوں نے پھروی جواب ویا کہ یا رسول اللہ! صرف آپ کی دعوت ہے 'آپ نے پھرا تکار فراویا کہ پھرمیں ہمی نہیں جاؤں گا۔ کچھ عرصہ کے بعد تیسری مرتبہ آکر پھروعوت دی 'اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میری دعوت تبول فرالیں' آپ نے پھروی بوچھا کہ :

﴿ أَعَالَتُهُ مَعَى ؟ ﴾

کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنباکی بھی میرے ساتھ وعوت ہے؟ اب کی مرتبہ انہوں نے کہا:

فنعم! يامسول الله!

بی بال یا رسول الله! حضرت عائشه رضی الله تعافی عنبا کی بھی آپ کے ساتھ دعوت ہے ای نے فرمایا:

﴿ إِذَا فنعم! ﴾

اب میں وعوت تبول کر آ ہوں۔

(ميح مسلم ' كتاب الاطعمة ' باب ما يفعل الضيف اذا اتبعد فير من دها اصاحب الطعام ' مديث تر ٢٠٣٧)

آپ صلی الله علیه وسلم کے اصرار کی وجہ

روایت بی تواس کی صراحت نہیں ہے البتہ بعض علاء نے لکھا ہے کہ عام طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا کہ جب کوئی فخص آپ کی دعوت کرتا تو آپ ضرور حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے جانے کی شرط لگات اللہ آپ کا معمول یم تھا کہ جب کوئی شخص آپ کی دعوت کرتا تو آپ اس کو قبول فرما لیتے تھے 'لکن بعض علاء نے لکھا ہے کہ ایما معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر جو صحابی آپ کی دعوت کررہے تھے 'شاید ان کے دل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ہے کوئی میل اور کدورت ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس کدورت کو دور کرنا چاہتے تھے 'اس لئے اس لئے آپ نے باربار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے جانے کی شرط

## ہوی کو جائز تفریح کی بھی ضرورت ہے

یہ دعوت دینہ طیبہ میں نہیں تھی' بلکہ دینہ طیبہ سے باہر کچھ فاصلے پر ایک اللہ اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کو ساتھ لے کر چلے' راستے میں ایک کھلا میدان آیا' جس میں کوئی دو سرا فضص موجود نہیں تھا' اس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کے ساتھ دوڑ لگائی۔ اب ظاہر ہے کہ دوڑ لگاٹا ایک جائز تفریح کا بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام جائز تفریح کا بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرایا۔ کیونکہ ایک خاتون کو جائز تفریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے' اور اس قسم کی قرایا۔ کیونکہ ایک ساتھ نہ ہو' اور اس قسم کی عائم نہ ہو' اور علیہ میں میں کے ساتھ نہ ہو' اور فیر محروں کے ساتھ نہ ہو' اور فیر محروں کے ساتھ نہ ہو۔

(ابرداؤ دَرَانَاب الجهود باب في البن على الرجل مديث نبر٢٥٥٨) ان روايات سے معلوم ہو آ ہے كہ دعوت كا واقعہ اور دو ژنے كا واقعہ ايك ہى سفر چيش آيا 'البتہ لبعض روايات سے معلوم ہو آ ہے كہ ميہ دونوں واقعات علاجدہ علىجدہ سفر چيش آئے جس۔ (مين)

### زیب وزینت کے ساتھ لکلنا جائز نہیں

اس سے معلوم ہوا کہ پوقت ضرورت مورتوں کو گھر سے باہر نگلنے کی ہمی شریعت نے اجازت دی ہے، گر باہر نگلنے کے لئے یہ شرط لگادی کر پردے کی پابندی ہونی جائے، اور اپنے جسم کی نمائش ہیں ہونی چاہئے، ای لئے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اگلا جلہ یہ ارشاد فرمایا کہ:

#### ﴿ وَلَا تَتَبَرَّجُنَ نَتُبُحُ الْجَامِلِيَّةِ الْأُولَ ﴾

این اگر بھی نظنے کی ضرورت ہوتو اس طرح زیب وزینت کے ساتھ نمائش کرتی ہوئی نہ نکلو، جیسا کہ جالجیت کی عور تیں نکلا کرتی تھیں، اور الی آرائش اور ذیب وزینت کے ساتھ نہ نکلو جس ہے لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو، بلکہ تجاب کی پابندی کے ساتھ پردہ کرکے نکلو، اور جم ذھلے ذھالے لباس ھیں چھپا ہوا ہو۔ ہمارے زمانے جس تو برقع کا رواج ہے، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاوریں استعمال ہوتی تھیں، اوروہ چاوریں سرے لے کر پاؤں تک پورے جم کو چھپالیتی تھیں۔ خلاصہ سے ہے کہ ضرورت کے وقت عورت کو گھرے با ہر نگلنے کی اجازت تو دی گئی، لیکن اس کے با ہر نگلنے سے فقنے کا اندیشہ ہے، اور اس فقنے کا سقرباب پردہ سکے ذریعہ ہوجائے گا، اس لئے قاب کا تھم عائد کیا گیا۔

# کیا پرده کا تھم صرف ا زواجِ مطبّرات کو تھا؟

بعض حفزات یہ کہتے ہیں کہ پردہ کا حکم صرف ازواجِ مطبرات کے لئے تفا۔ اور یہ حکم ان کے علاوہ دو مری عورتوں کے لئے نہیں ہے اور اس مندر جہ بالا آیت ہی ہے استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت میں خطاب صرف ازواجِ مطبرات کو کیا جارہا ہے۔ یاو رکھو! یہ بات نقلی اور عقلی ہرافتبار سے غلط ہے اس لئے کہ ایک طرف تو اس آیت میں شریعت کے بہت سے احکام دیے گئے ہیں مطال ایک حکم تو بی ہے کہ :

﴿ وَلَا تَبْرُ مُنِ تَبْرُجُ الْجُاهِلِيَّةِ الْأُولِ ﴾

"جالمیت کی عورتوں کی طرح خوب زیب وزینت اور "ارائش کرکے باہر نہ نکلو"۔ توکیا یہ تھم صرف ازواج مطہّرات کو ہے؟ اور دو سری عورتوں کو اس کی اجازت ہے کہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح زیب وزینت کرکے باہر نکلا کریں؟ فاہر کہ دو سری عورتوں کو بھی اجازت نہیں۔ اور آگے ایک تھم یہ دیا کہ :

﴿ وَآفِينَ السَّلَقَ ﴾

"اور نماز قائم کرو"۔

تو کیا نماز قائم کرنے کا تھم صرف ازدان مطبرات کے لئے ہے؟ اور دو سری عورتوں کو نماز کا تھم نہیں؟اور اس کے بعد ایک تھم بیر دیا گیا کہ:

﴿وَاتِينَ النَّهَا ﴾

"اور زكوة اداكرو"

توکیا زکوٰۃ کا تھم سرف ازواج مطبّرات کو ہے؟ دو سری عورتوں کو نہیں؟ اور آگے فرمایا کہ :

﴿ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرُسُوالَهُ ﴾

"اور الله اور اس کے رسول کی اطاعت کرو"۔

تو کیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا تھم صرف ازواج مطبرات کو جن و دوری عورتوں کو جس ہے؟ پوری آیت کا سیاق وسباق میں اگرچہ براہ راست اس آیت میں جتنے احکام بیں وہ سب کے لئے عام بیں اگرچہ براہ راست خطاب ازواج مطبرات کو ہے کین ان کے واسطے سے پوری امت کی عورتوں کو خطاب ہے۔

## بدبا كيزه خواتنين تنعيس

دو مری بات یہ ہے کہ عجاب اور پردے کا مقصدیہ تھا کہ معاشرے کے
اندر بے پردگی کے نتیج میں جو فقت پیدا ہو سکتا ہے اس کا ستیباب کیا جائے۔ اب
سوال یہ ہے کہ کیا فقتہ صرف ازواج مطبرات کے باہر نگلنے ہے پیدا ہوگا؟
معاذاللہ! وہ ازواجِ مطبرات کہ ان جیسی پاکیزہ خوا تین اس روئے ذمین پر پیدا
نہیں ہو کی کیا انہیں ہے فقتے کا خطرہ تھا؟ کیا دو سری عورتوں کے نگلنے فقتے
کا اندیشہ نہیں ہے؟ تو جب ازواج مطبرات کو یہ تھم دیا جا رہا ہے کہ تم پردہ کے
ساتھ نکلو تو دو سری عورتوں کو یہ تھم بطریق اولی دیا جائے گا' اس لئے کہ ان
ساتھ نکلو تو دو سری عورتوں کو یہ تھم بطریق اولی دیا جائے گا' اس لئے کہ ان

پردہ کا حکم تمام خوا تین کو ہے

اس کے علاوہ دو سری آیت میں پوری است مسلم سے خطاب ہے۔ فرمایا :

يَا يُكِنَا النَّبِيُّ قُلُ لِإِنْ وَاجِكَ وَبَنَا تِكَ وَنِسَآ الْمُؤْمِنِيَّتَ كُذُونِيُّنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَامِنْهِ إِنَّ - (صمة الاصناب: ٥٩)

"ا سے ٹی! اپنی بیوبوں سے بھی کہد دو' اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہد دو' اور تمام مومنوں کی عورتوں سے بھی کہد دو کہ دہ اپنے چروں پر اپنی چاورین فٹکالیا کریں"۔

اس سے زیادہ صاف اور واضح تھم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ "جَلابیب" جمح ہے۔ "بِطْبَاب" کی اور "جِلْباب" اس جادر کو کہا جاتا ہے جس میں مرسے پاؤں

تک عورت کا پورا جم اس میں چھپا ہوا ہو۔ اور پھر قرآن کریم نے صرف چادر پہننے کا تھم نہیں دیا' بلکہ لفظ "نبُدُنین " لائے' جس کے معنی سے ہیں کہ وہ چاور آگے ڈھلکالیں' ماکہ چرہ بھی نمایاں نہ ہو' اور اس چاور میں چھپ جائے۔ اب اس سے زیادہ واضح اور کیا تھم ہو سکتا ہے۔

### عالت إحرام ميں يرده كا طريقة

آپ کو معلوم ہے کہ ج کے موقع پر احرام کی حالت میں عورت کے لئے

کپڑے کو چرے پر لگانا جائز نہیں' مرد سر نہیں ڈھک کے 'اور عور تیں چرہ نہیں

ڈھک سکتیں' تو جب ج کا موسم آیا اور آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم ازواج
مطبرات کو ج کرانے کے لئے تشریف لے گئے' اس وقت یہ مسئلہ چیش آیا کہ
ایک طرف تو پردہ کا حکم ہے' اور دو مری طرف یہ حکم ہے کہ حالت احرام جس
کپڑا منہ پر نہ لگنا چاہئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب
ہم ج کے سفر پر اونٹ پر بیٹھ کر جا رہی تھیں تو ہم نے اپنے اپنے پر ایک
لکڑی لگائی ہوئی تھی' تو راستے جس جب سانے کوئی اجنبی نہ ہو آ تو ہم اپنے
نقاب النے دہنے دیتی' اور جب کوئی قافلہ یا اجنبی مرد سانے آنا وکھائی دیتا تو
ہم اپنا نقاب اس لکڑے پر ڈال دیتیں' ناکہ وہ نقاب چہرے پرنہ گئے' اور پردہ
بھی ہو جانے اس روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ احرام کی حالت میں بھی ازواج

(ابوداؤد كتاب الج الباب في الحرمة تغطى وجما مديث تبر١٨٣٣)

### ا یک خاتون کا پرده کا اہتمام

ابوداؤد کی روایت ہے کہ ایک فاتون کا بیٹا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ یس کیا ہوا تھا' جنگ کے بعد تمام مسلمان واپس آئے'

الين اس كابينا والي نبين آيا 'اب فلا برب كد اس وفت ال كى بـ آبلى كيا كيفت بوكى اور اس بـ آبلى كيا كفيت بوكى اور اس بـ آبلى ك عالم من حفور اقدى صلى الله عليه وسلم كى فدمت من يه پوچينے كے لئے دو ثين كد ميرے بينے كاكيا بنا؟ اور جاكر حضور اقدى صلى الله عليه وسلم يہ پوچها كہ يا رسول الله! ميرے بينے كاكيا بوا؟ صحابہ كرام رضى الله تعالى عند نے جواب ديا كہ تمبارا بينا تو الله ك راتے من شبيد موكيا۔ اب بينے كے مرنے كى اطلاع اس پر بكلى بن كركرى 'اس اطلاع پر اس موكيا۔ اب بينے كے مرنے كى اطلاع اس پر بكلى بن كركرى 'اس اطلاع پر اس كى مخص نے موكيا۔ اب بينے كے مرنے كى اطلاع اس پر بكلى بن كركرى 'اس اطلاع پر اس كے جس مبروضيط ہے كام ليا 'ووا في جگہ ہے 'كين اى عالم ميں كى مخص نے كو جس مبروضيط ہے كام ليا 'ووا في جگہ ہے 'كين اى عالم ميں اس محفول نے كمل كر حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كى فدمت ميں آئيں 'اس حالت ميں بھى كل كر حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كى فدمت ميں آئيں 'اس حالت ميں بھى تمنی دواب ميں اس خاتون نے كہا كہ :

﴿ ان أنهما أبنى فلن أنهم أحياثى ﴾

"میرا بیٹا تو فوت ہوا ہے' کیکن میری حیاء تو فوت نہیں ہوئی"۔ لینی میرے بیٹے کا جنازہ لگلا ہے' کیکن میری حیاء کا جنازہ تو نہیں لگلا۔ تو اس

حالت میں بھی پروہ کا اتنا اہتمام فرمایا۔

(ابودا وُدِكَابِ البلاد باب فنل قال الروم على غيرهم من الأم- مديث نبر٨٨)

### ابل مغرب کے طعنوں سے مرعوب نہ ہول

عرض یہ کرنا تھا کہ تجاب کا یہ تھم اللہ تعالی نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ' اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی تفسیل بیان فرمائی ' اور ازداجِ ملترات اور محابیات نے اس تھم پر عمل کرے دکھایا۔ اب اہلِ مغرب نے یہ پردپیکنڈہ شروع کردیا کہ مسلمانوں نے عورتوں کے ساتھ پڑا ظالمانہ سلوک کیا ہے کہ ان کو گھروں میں بند کردیا ' ان کے چروں پر نقاب ڈال دی اور ان کو ایک کارٹون ہنا دیا۔ تو کیا مغرب کے اس مذاق اور پردینگنڈے کے نتیج میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول معلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام کو چھو ژدیں؟ یا در کھو! جب ہارے اپنے دلوں میں یہ ایمان اور اعماد پیدا ہوجائے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ سیکھا ہے وہی طریقہ برحق ب تو پھر اہل مغرب کے طعنوں کی برواہ نیس کوئی نداق اڑا تا ہے تو اڑایا كرے 'كوئى طعنے ويتا ب تو ديا كرے 'بي طعنے تو مسلمان كے مكلے كا زيور بن ' ا نمیاء علیم السلام جواس دنیا میں تشریف لائے کیا انہوں نے پچھے کم طعنے سے؟ جتنے انبیاء علیم السلام اس دنیا میں تشریف لائے' ان کو بیہ طبخے دئے گئے کہ یہ تو لپماندہ لوگ میں' یہ دقیانوی اور رجعت پیند میں' یہ ہمیں زندگی کی راحتوں ہے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے طعنے انبیاء کو دیئے گئے۔ اور تم جب مؤمن ہوتو انبیاء کے وارث ہو' اور جس طرح وراثت میں وو مری چیزس ملتی میں' یہ طعنے ہمی ملیں گے'کیا اس وراثت ہے گھبرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ دو کے ؟ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہ تو پھران طعنوں کو سننے کے لئے کمر کو مضبوط کرکے بیٹھنا ہو گا۔

## پر بھی تیرے درجے کے شہری رہوگے

اور اگر فرض کرد کہ ان طعنوں کے نتیج میں ان کے کہنے پر عمل کرلیا ، پھر جمی تیج میں ان کے کہنے پر عمل کرلیا ، پھر جمی تیسرے درج کے شہری رہو گے۔ دہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو گھر میں مت بھاؤ اور ان کو پردہ نہ کراؤ ' اب آپ نے ان کی بات مانے ہوئے اس پر عمل کرلیا ' اور حورتوں کو گھرہے یا ہر نگال دیا ' ان کا پردہ بھی ا آبار دیا ' ہوں کے ہم کرلیا ' لیکن کیا انہوں نے یہ مان لیا کہ تم ہمارے ہو؟ اور کیا انہوں نے شہیں وہی حقوق دے دیے؟ کیا حمہیں وہی عزت دے

دی؟ نہیں ' بلکہ اب بھی تم رجعت پند آور دقیانوس ہو۔ اور اب بھی جب تمہارا نام آئے گا تو طعنوں کے ساتھ آئے گا ' اگر تم نے سرے لے کر پاؤں تک ہرچزیں ان کی بات مال لی ' پھر بھی تم تیرے درسے کے شہری رہو گے۔

## کل ہم ان کا زاق اڑا کیں گے

لیکن اس کے برخلاف اگرتم نے ان طعنوں سے ایک مرتبہ صرف نظر کرلی'
ادر یہ سوچا کہ یہ لوگ تو طعنے دیا ہی کریں گے' اور بُرا کہتے ہی رہیں گے' لیکن
جمیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے پر چلنا ہے' اور ازواج مظہرات کے رائے پر چلنا ہے تو پھر جڑا روں طعنے دیں' اور جمارا نداق اڑا کیں' اور ہم پر ہنسیں ہمیں پرواہ جمیں۔ لیکن ایک دن آئے گا کہ ہم ان پر جنسیں گے' چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا کہ :

> فَالَّذِيْتِ ٱمَّنُوا مِنَ الْصُّفَّا رِبَيْسَكُوُّنَّ هَ كَلَى الْاَمَآيُلِكِ يَمُظُّلُوْنَ هَ (سورة المفنين: ٣٣)

کفّار کے بارے میں فرمایا کہ یہ کفّار مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں تو یہ معالمہ کرتے تھے کہ ان کو دیکھ کران کی نہی نداق اڑاتے تھے 'اور جب ان کے پاس کے فی مسلمان گزر تا تو یہ لوگ ایک دو سرے کو اشارے کرتے کہ دیکھو مسلمان جارہا ہے۔ لیکن جب آ ترت کا مرحلہ آئے گا تو یہ ایمان والے کا فروں پر بنیس کے 'اور صوفوں پر بیٹھ کران کو دیکھ رہے ہوں گے 'انشاء اللہ سید دنیا کی ذندگی کتنے دن کی ہے؟ یہ کفّار کتنے دن نہی نداق اڑا کی گے؟ جس دن آنکھ بند ہوگی 'اس دن معلوم ہوگا کہ جو لوگ نداق اڑا تے تے 'ان کا انجام کیا ہوا؟ بند ہوگ کا فرور جن کا نداق اڑا یا جا آتھا ان کا انجام کیا ہوا؟ اس لئے بجائے اس کے کہ اور جن کا نداق اڑایا جا تا تھا ان کا انجام کیا ہوا؟ اس لئے بجائے اس کے کہ ہم اس نہی ہے مرعوب ہوکر اپنا راستہ چھوڈدی اور اپنے طریقے کو خیر آباد کہد

دیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطبّرات کا راستہ اپنائیں۔ کیونکہ نجات کا راستہ صرف کی ہے۔ لبذا کفّار بنیں' نذاق ا ژائیں' طعنہ دین جو کہ جا ہیں کریں' لیکن ہم اپنا طریقہ چھوڑنے والے نہیں۔

### عرّت اسلام کوا نقیار کرنے میں ہے

یا در کھو! جو فخص اس کام کے لئے ہمت کرکے اپنی کمر باندھ لیتا ہے 'وہی فخص دنیا ہے اپنی عزّت بھی کرا آ ہے۔ عزّت در حقیقت اسلام کو چھو ژنے میں نہیں ہے ' ہلکہ اسلام کو اختیا ر کرنے میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ :

#### ﴿ الناطلة قداعن ما بالاسلام ﴾

"الله تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عرّت دی ہے وہ اسلام کی بدولت دی ہے"۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑدیں کے تواللہ تعالیٰ ہمیں عرّت کے بجائے زاّت سے ہمکٹار کرویں گے۔

## دا ژهمی بھی گئی' اور ملا زمت بھی نہیں ملی

میرے ایک بزرگ نے ایک پڑ واقعہ سنایا ' بو بوی عبرت کا واقعہ ہے ' وہ

یہ کہ ان کے ایک دوست لندن میں تھے ' اور کمی طا زمت کی حلاش میں تھے '
طا زمت کے لئے ایک جگہ اشرویو دینے کے لئے گئے 'اس وقت ان کے چہرے پر
وا ژھی تھی ' بو فخض انزویو نے رہا تھا اس نے کہا کہ وا ژھی کے ساتھ یہاں
کام کرنا مشکل ہے ' اس لئے یہ وا ژھی ختم کرنی ہوگ۔ اب یہ بیٹ پریشان
ہوئے کہ میں اپنی دا ژھی ختم کروں یا نہ کروں۔ اس وقت تو وہ والیل چلے آئے '
اور دو تھی دو تمی دو سری جگہوں پر طا زمت حال ش کرتے رہے اور کھی شی

جلل رہے ' دو سری طا زمت نہیں مل رہی تھی اور بے روز گار اور پریشان مجی تھ' آ ٹر میں فیملہ کرلیا کہ چلو دا ژھی کٹوا دیتے ہیں' باکہ ملا زمت تو مل جائے' چنانجہ دا ڑھی کٹوادی اور اس جگہ ملا زمت کے لئے پہنچ گئے۔ جب وہاں منجے تو ا نبول نے بوچھا کہ کیے آنا ہوا؟ انبوں نے جواب دیا کہ آپ نے کہا تھا کہ ب دا ژھی کٹوا دو تو تہیں ملازمت مل جائے گی تو میں دا ژھی کٹوا کر آیا ہوں۔ اس نے یوچھا کہ آپ مسلمان ہی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! اس نے مجربوچھا کہ آپ اس دا ژمی کو مروری مجمحة تھے یا فیر مروری مجمحة تھے؟ جواب دیا کہ ہیں اس کو ضروری سجمتا تھا اور ای وجہ ہے رکھی تھی۔ اس نے کہا کہ جب آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا تھم ہے' اور اللہ کے تھم کے تحت دا ڑھی رکھی تھی' اور اب آپ نے صرف میرے کہنے کی وجہ ہے اللہ کے تھم کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب پہ ے کہ آپ اللہ کے وفادار نہیں' اور جو قفص اپنے اللہ کا وفادا رنہ ہو' وہ اپنے ا ضر کا بھی وفادار نہیں ہوسکتا' لبذا اب ہم آپ کو ملا زمت یر رکھنے سے معذور ين- خَيدَ الدُّنْيَا وَالْأَخِدُة "وا وْحَى بَحَى كُنَّ اور ملازمت بحى نه في"-مرف وا ڑھی نہیں' بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں' ان میں کسی کو بیہ سوچ کر چنو ژنا کہ لوگ اس کا مٰذاق ا ژائیں گے' یہ بسا او قات ونیا و آخرت وونول کی تا ہی کا سبب بن جا یا ہے۔

## چرے کا بھی پردہ ہے

"جاب" كے بارے من اتى بات ضردر عرض كردول كد "جاب" من اصل بات يہ ہوات ہوں كد "جاب" من اصل بات يہ ہوك كر باؤل تك بورا جم جادر سے يا برق سے يا كى دھلے دھا ہے كون سے دھكا ہوا ہو اور بال بھى دھكے ہوئ ہوك اور بال بھى دھكے ہوك ہوك اور بال بھى دھكے ہوك ہوك اور بال بھى دھكے ہوك ہوك ہوك تاب ہونا جائے اس لئے چرے پر بھى نقاب ہونا جائے اور يہ آت ہو من نے ابكى علاوت كى كد :

### ﴿ إِنَّهُ نِانَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِشِهِنَّ ﴾

اس آیت کی تفیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعافی عند فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں خواتین سے کرتی تھیں کہ چادر اپنے اوپر ڈال کر اس کا ایک پتہ چرے پر ڈال لیتی تھیں' اور صرف آئھیں کم کی رہتی تھیں' اور باتی چرہ چادر کے اندر ڈھکا ہو تا تھا' تو 'حجاب'' کا اصل طریقہ سے ہے' البتہ چو تک ضروریات بھی چین آتی ہیں اس لئے اللہ تعالی نے چرے کی حد تک سے حمجا کش دی ہے کہ جمال چرہ کھولئے اور جمال چرہ کھولئے کی شدید ضرورت واعی ہو' اس وقت صرف چرہ کھولئے اور پاتھوں کو گؤں تک کھولئے کی اجازت ہے' ورند اصل تھم کی ہے کہ چرہ سیت پورا جم ڈھکا ہونا چا جا۔

## مردول کی عقلوں پر بردہ بڑگیا

بہرمال! یہ "تجاب" کے مختمرا حکام ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت کی ایک تورت کی ایک تورت کی ایک تورت کی کیترہ اور پارسازندگی کے لئے تجاب ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے "لہذا تمردوں کا فرض ہے کہ وہ اس کہ وہ اس کی پابندی کریں۔ اس وقت بہت زیادہ افسوس ہو تا ہے جب بعض اوقات خواتین "تجاب" کرنا چاہتی ہیں لیکن مرد راتے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اکبر اللہ آبادی مرحوم نے برا ایجا قطعہ کہا ہے کہ:

بے پردہ کل جو نظر آئمیں چھ بیباں اکبر زمین میں فیرت قوی سے گر کیا پوچھا جو ان سے پردہ تمہارا وہ کیا ہوا کہنے گلیں عمل یہ مردول کی پڑ کیا آج حقیقت میں پردہ مَرووں کی عقلوں پر پڑگیا ہے ' وہ پردے کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو غلط خیالات سے نجات عطا فرما کیں ' اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گڑارنے کی توثیق عطا فرما کیں ' آمین۔

واخردعواناان الحمدفله ببالعالمين







دن کاسام کمیل یہ ہے کہی خاص عمل کا ٹا دین بنیں اپناٹری پوا کرے کا نا اوی نہیں اپنے عمدالات پواکرنے کا نام دین نہیں۔ ملکہ دین ان کی اتباع کا ناکہہے - دہ جیسا کہیں ، دیساکرنے کا نام دین ہے ، ان کو جیز لبند ہے اس کو اختیاد کرنے کا نام دین سہے اپنے اپ کوان کے والے کوفینے کا نام ویز سے دين کی حقیق**ت** تنایم درص

الحمد عله خمد و و نتعیت و نتغفی و نؤم ن به و نوک علیه و نعو د باشه من شروراننسا و من سینات اعمالنا، من یعد و افته فلا مضل له و من یضله فلاها دی و و افتهدان لااله الاالله و عد و لا شریك له و اشهدان سیدناو سند نا و نبینا و مولانا محمد اعبد و و مسله ، صل الله تقالا علیه و علی آله و اصحابه و بارك و سلم شیم اكتیرا ر

اماسد

عن الحب موسى الاشعرى رضوافية تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد اوسا فركت له مثل ما كان يعمل مقبية معيدة الم

(ميح بخلى كتب : ادبب يكتب للمسافر مثل أكان يعسل فى الاقاسة و صح مبر ١٩٩٢)

#### بمارى اور سفريس نيك اعمال كالكها جانا

حفرت ابو موکی اشعری رضی الله تعالیٰ عنه حضور صلی الله علیه وسلم کے اجلہ محاب اور فقها محابہ بیس سے بیں، اور ان حفرات بیس سے بیں جنہوں نے دو مرتبہ بجرت فریل ۔ ایک مرتبہ حبث کی طرف، اور دو مری مرتبہ مدید طیب کی طرف، وہ روایت کرتے ملی اند علیه وسلم نے ارشاد فرایا :جب کوئی بندہ پیلا ہوتا ہے۔ یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو تو عبادات اور نیک اعمل صحت کی صالت میں یاا قامت کی صالت میں کا آماد۔ جب بیادی یا سفر کی دجہ سے دہ چھوٹ جاتے ہیں تو الله تعالیٰ وہ سارے اعمل اس کے بار اعمل میں کیا رقاعت کی ماجہ ہوں کہ اس کے بار اعمل میں کیا ہوتا ہے۔ یا میں کریا ہا ہے کہ اگر وہ تدرست ہوتا، یا اپنے گھر میں ہوتا تو یہ اعمل کرتا۔ کی کریم صلی الله علیہ وہ سے جس ہوتا تو یہ اعمل کرتا۔ کی کریم صلی الله علیہ وسلم نے کتی برای تسلی اور فعت کی بات بتا دی کہ بیادی میں معدوری اور مجبوری کی دجہ سے جب معمولات چھوٹ رہے ہیں تو اس پر بست صدمہ کرتے کی ضرورت نہیں، کہ اگر تقدرست ہوتا تو یہ کام کر لیتا، اس لئے کہ الله تعالیٰ ان کو میں۔ جیں۔

# نماز کسی حالت میں معاف نہیں

۔ کین اس کا تعلق صرف نفلی عباؤت ہے۔ جو حباوات فرض ہیں۔ ان میں
اللہ فلا ایجہ نے جو تخفیف کر دی۔ اس تخفیف کے ساتھ ان کو انجام دیاتی ہے۔ مثل نماز
ہے۔ انسان کتنا ی پیار ہو۔ بستر مرگ پر ہو۔ اور مرنے کے قریب ہو۔ تب بھی نماز
ساتھ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسائی قوفرا دی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت
نہیں قویش کر پڑھ لو۔ بڑھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں قولیٹ کر پڑھ لو۔ وضو نہیں کر کہتے
نہیں قویش کر کو اور ہے کہ کہ کہتا بالکل ممکن نہیں قوابی صاحب میں پڑھ لو، لیون نماز کمی
حالت میں محاف نہیں۔ جب بھی انسان کے دم میں دم ہے۔ بال! اگر کوئی بے ہوش
عوات میں محاف نہیں۔ جب بھی انسان کے دم میں دم ہے۔ بال! اگر کوئی بے ہوش
وقت نماز محاف ہو جاتی ہو باتی ہے، لیون جب تک ہوش میں ہے۔ اور دم میں دم ہے۔ اس

#### وقت تک فماز معاف نمیں۔

#### یاری میں بریشان ہونے کی ضرورت نہیں

بمااد قات اليابو آب كد انسان بيار بوا۔ اور اب كفرے بولے كے بجائے بيند كر نماز پڑھ رہا ہے۔ بيند كر پڑھنے كى قدرت نميں توليث كر پڑھ رہا ہے۔ ايے موقع پر بہت ہوكر پڑھن كو ديكھاكہ وہ دل نگ كرتے رہے ہيں۔ كداس حالت بين اب كھڑئے بوكر پڑھنے كاموقع نميں مل رہا ہے۔ اور بيند كر پڑھنے كابجى موقع نميں مل رہا ہے۔ لينے لينے نماذ پڑھ رہا بول۔ پنة نميں كدو ضو بھى ٹھيك بور ہا ہے يا نميں۔ تيم بھى محيح بو رہا ہے يا نميں، ان چڑوں ميں پريشان رہے ہيں۔ حالانكہ سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم تملى دے رہے ہيں كہ جب تم بجورى كى وجہ سے ان چروں كو چھوڑ رہے بو تو اللہ تعالى ان كو تمارے ناسا اللہ ميں لكه رہے ہيں جو تندرتى كى حالت ميں تم كياكرة تھے۔

ا پی پیند کو چھوڑ دو

أيك مدعث مي ب كم ني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا:

" الناالله يجبال توتى م خصه كما يجبان توتى عزائمه"

(مجع الزدائي جلد ٣ صلى ١٢١٢)

مین جس طرح عزیمت جواعلی در کے کام ہے اس پر عمل کرنا اللہ تعالی کو پیند ہے۔ ای طرح مجبوری کی وجہ ہے آگر رخصت پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پیند کرتے ہیں۔ لنذا اپنی پیند کی فکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو جو حالت پیند ہے۔ وہی حالت مطلوب ہے۔

أسانی اختیار کرناسنت ہے

بعض لوگوں کی طبیعت سخت کو ثی کی بوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مشقت کا کام کریں۔ بلکہ مشقت ڈھونڈتے ہیں، اس لئے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ سے بچھتے ہیں کہ اس می زیادہ تواب ہے، چونکہ بہت ہے بزر کوں ہے بھی اس قتم کی ہتیں منقول ہیں۔ ابذا ان کی شان میں کوئی گستانی کا کلمہ نہیں کمنا چاہے۔ لیکن سنت کا طریقہ وہ نہیں۔ سنت کا طریقہ رہے جو حدیث میں منقول ہے کہ

مأخير مسول الله صلى الله عليه وسلم: بين احريب

قطالا اخذايسهما"

(می بقلی، کلب الدب، معت نمرااا)
جب حضور الدس صلی الله علیه وسلم کو دو چزول کے در میان افقیل دیا جا آلو
آپ ان میں ہے آسان تر کو افقیل فراتے۔ لب سوال سیے کہ کیا حضور لقدس صلی
الله علیہ وسلم کا آسانی افزیل کرنا۔ معلق الله۔ تن آسانی کے لئے تھا؟ اور کیا شقت اور
آکیف ہے بیخ کے لئے یا دنیاوی راحت اور آرام حاصل کرنے کے لئے تھا؟ فاہر ب
کہ حضور الدس صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں بیہ تصور بھی شمیں ہو سکا کہ آپ تن
آسانی اور راحت و آرام حاصل کرنے کے لئے آسان راستہ افتیل فرائے تھے۔ لندا
اس کی وجہ دی ہے کہ آسان راستہ افتیل کرنے میں عبدیت زیادہ ہوں۔ میں تو
سائے بمادری شمیں ہے۔ بلکہ شکتی ہے، میں تو عاجز بندہ ہوں، ناکارہ ہوں۔ میں تو
سائے بمادری شمیل ہے۔ اللہ کے ماضے بمادری جناتا ہے۔
آسان راستہ افتیار کرتا ہوں۔ یہ بندگی کا اظہار ہے، اور اگر مشکل راستہ افتیار کیا تواس

رين "اتباع" كانام ب

دین کی سلری بنیاد ہے ہے کہ مکمی خاص عمل کا نام دین نہیں۔ کمی خاص شوق کا امام دین نہیں۔ اپنی عادت پوری کرنے الم امرین نہیں۔ اپنی عادت پوری کرنے کا نام دین نہیں، دین نام ہاں کی اتباع کا۔ وہ جسیا کمیں ویسا کرنے کا نام دین ہے۔ اور اپنے آپ کو ان کے ان کو جو چزیسند ہے۔ اس کو اختیار کرنے کا نام دین ہے۔ اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینے کا نام دین ہے۔ وہ جسیا کر ارہے ہیں۔ وہ ی بھتر ہے۔ یہ جو صدمہ اور حرارت ہوتی بھتر ہے۔ کہ ہم تو تیار ہو گئے۔ اس واسلے کھڑے ہو کر نماز نمیں پڑھی جا دی ہے۔ لیٹ کر پڑھ رہے ہیں۔ یہ صدمہ کرنے کی بلت نہیں۔ اوے اللہ تعالی کو رہے۔ لیٹ کر پڑھ رہے ہیں۔ یہ صدمہ کرنے کی بلت نہیں۔ اوے اللہ تعالی کو

وی پندے۔ اور جب می پندے قاس وقت کا نقاضہ میں ہے کہ یہ کرونہ اور ان کو دیا عی کرنا پندہے۔ اگر چہ اس وقت تم کو زہر وسی کھڑے ہو کر قماتہ پڑھنا پندہے۔ کین اپنی تجویز کو فنا کر وینے۔ اور اللہ جل جاللہ نے جیسا مقدد کر ویا اس پر راضی رہنے کا نام بندگی ہے۔ اپنی طرف سے تجویز کرنا کہ ہوں ہو آقو ہوں کر لیتا۔ یہ کوئی بندگی شیں۔

#### الله تعالی کے سامنے بمادری مت و کھاؤ

جب افتد تعلق یہ جاہ رہ جی کہ بندہ تعوال المائے بائے کرے۔ توبائے ہائے کرے۔ توبائے ہائے کرے۔ اوبائے ہائے کرے۔ ایک بزرگ رہ ایک بزرگ بیاں میاوت کے لئے گئے تو دیکھا کہ وہ بزرگ بری خت تعلیف جی جی جی بیان بجائے ہائے کر اھنے کہ افتد افتد " اور "المحد اللہ " کر نا بڑا تتال بند" کا در دکر رہ جیں۔ ان بزرگ نے قربایا : بھائی ! یہ تسلما " المحد اللہ ! تجھے عائیت عطا مبارک باد ہے۔ لیکن یہ موقع افتد تعلق خباری دکھانا ہے کہ افتد میں اتا بہادری دکھانا ہے کہ افتد میں اتبا بہادر ہوں کہ میری زبان پر جمی آہ نیس آئے بہادری دکھانا ہے کہ آئے میں انتا بہادر ہوں کہ میری زبان پر جمی آہ نیس آئے بہادری دکھانا ہے کہ میری زبان پر جمی مائے بہادری دکھانا ہے کہ میری زبان پر جمی مائے بہادری دکھانا ہے کہ میری زبان پر جمی مائے بہادری دکھانا ہے کہ بندہ تھوڑا ساہائے ہائے کر کے میں انتا بہادری دکھانا ہے کہادی کر کے دعفرت ایوب مائے اسلام نے پکارہ ؟ جیسے معفرت ایوب بیا جائے المید اللے اسلام نے پکارہ ؟ جیسے معفرت ایوب بیا جیسے اسلام نے پکارہ ؟ جیسے معفرت ایوب بیا جیسے اسلام نے پکارہ ؟ جیسے معفرت ایوب

اَ فِيْ مَسَّوِيَ الطُّزُّ وَانْتَ اَسُ حَسمُ الرَّحِمِيثِينَ ه (مودة النبياء: ٨٣)

پنیبر سے زیادہ کون مبادر ہوگا۔ اتن زبردست پیلری اور اتن زبردست الکیفیر سے زیادہ کون مبادر ہوگا۔ اتن زبردست الکیفی اللہ میں کو پکار میں گئی گئی ہے۔ اللہ ہے۔ " وانت ارحم الراحمین" انداوہ جب چاہ رہ ہیں کدان کو پکارا جائے۔ اور آدی تعودا ساکراھے ویکر کراھنے ہیں، بی حرہ ہے۔ وہ جیسا کمیں اس کے کرتے میں حرہ ہے، اللہ میل کے طاف ہے۔ پہلی بندگی کے طاف ہے۔

انسان كااعلى ترين مقام

یادر کھو! انسان کا اعلیٰ ترین مقام، جس سے اونچامقام کوئی اور نہیں ہوسکا۔ وو "عبدیت" اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اوصاف بیان فرمائے، فرمائے کہ:

إِنَّا آَرُسُلُنْكَ شَاهِدَا قَمُبَتِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيَا إِنَّى اللهِ إِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ه (موة الازاب: ٣٩،٣٥)

یعن ہم نے آپ کو شلد، مبشر، نذید واق اور سراج منیر بناکر بھیجاد کھے اس آیت یس اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اوصاف ذکر فراہے۔ لیکن جمال معراج کاذکر آیا، اور اپنے پاس بلانے کاذکر فرایا۔ وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے "عبد" کالفظ ذکر کیا۔ فرایا:

"سُبُحَانَ الَّذِئَ آسُرَى بِعَبُدِمِ"

(سورة في امرأكل: ١)

این دو دات پاک ہے جوابے بندے کو لے گیا" یمال "شلبد" "مبشر" اور "مراج منر" کے افاظ منیں لاتے کے الفاظ منیں لاتے کے الفاظ منیں لاتے کے الفاظ منیں لاتے کے الفاظ کے سامنے اپنی کے کہ انسان کا سب سے اونچا مقام عبدیت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی، فکستی اور عاجزی کا مقام ہے۔

توڑنا ہے حسن کا بندار کیا؟

الدے بڑے بھائی تھے محمد ذکی کیفی مرحوم۔ الله تعالی ان کے درجات بلند فرائے۔ شعر بمت ایچھ کما کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بمت اچھا شعر کما ہے۔ لوگ اس کا سمج مطلب نیم سیجھتے۔ اسی بلت کو انہوں نے بڑے خوبصورت بیرائے میں کما ہے۔ کمتے ہیں کمہ: ۔

> اں قدر بھی منبط غم اچھا ہمیں توڑنا ہے حسن کا پیوار کیا؟

(کیفیات: ذکی کی ص ۱۳۱۱)

سے جوغم کو اتنا ضبط کر رہے ہو کہ منہ ہے " آہ" بھی نہ نکلے "کر اہ" بھی نہ
نکلے ۔ توکیاتم اس کے پندار کو توڑنا چاہتے ہو۔ جو تمہیں اس نم میں متلا کر رہاہے؟ اس کا
پندار توژنا مقصود ہے؟ اس کے آگے بمادری دکھانا چاہتے ہو؟ ۔ یہ بندہ کا کام شمیں۔
بندہ کا کام تو یہ ہے کہ جب اس نے لیک تکلیف دی تواس تکلیف کا مقتضایہ ہے کہ اس اس نے کہ اس اس کے اس سے کہ اس اس کے اس سے کہ اس سے کی کہ کر اس سے کہ اس سے کہ اس سے کہ اس سے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ ک

تکلیف کے ازالے کے لئے اس کو پکرا جائے۔ اگر اس نے غم دیا ہے۔ تواس غم کا اظہار شرع معدود میں رہ کر کیا جائے۔ جیسا کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ

جب يج كاانقال موكياتو فرمايا:

انا بفراقك يا ابراهسيم لمخزونون.

"اے ابراهیم اسم تهماری جدائی پر برے عملین ہیں"

(میم بناری، سمک البتائز، بلب قبل النبی صلی الله علیه وسلم زاما یک اسعزونون، حدث فبر ۱۳۰۲)

#### رمضان کا دن لوث آئے گا

ہمارے حضرت واکٹر محمد عبدالدی صاحب قدس اللہ مرہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات نقل فرماتے ہے کہ ایک محض رمضان میں پیار ہوگیا۔ اور پیاری کی وجہ سے روزہ چھوڑ ویا، اب اس کو غم ہورہا ہے کہ رمضان کا روزہ چھوٹ گیا۔ حضرت مخراتے ہیں کہ غم کرنے کی کوئی بات نہیں پید دیکھو کہ تم روزہ کس کے لئے رکھ رہے ہو، الی خوش کے لئے اور اپنا شوق پوراکرنے کے لئے روزہ ارکی نے کے لئے اور اپنا شوق پوراکرنے کے لئے روزہ رکھ رہے ہو، اپنی خوش کے اور اپنا شوق پوراکرنے کے لئے اور اپنا شوق پوراکرنے کے لئے روزہ رکھ رہے ہو۔ اور اللہ تعلل نے فرما ویا کہ پیلری شن روزہ رکھ رہے ہو۔ اور اللہ تعلل نے فرما ویا کہ پیلری شن روزہ چھوٹ میں ہے۔

#### ليس من البرالمسام في السفر

(محج يخلى، كتاب العوم، باب قول الني صلى الله عليه وسلم : ليس من البرالعوم في السفر . حديث غير ١٩٣٩)

سنری حالت میں جب کہ شدید مشقت ہو۔ ہیں وقت روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ لیس تشاکر نے کے بعد جب عام ونول میں دوزہ رکھو کے تواس میں وہ تمام انوار و برکات حاصل ہوں گے جو رمضان کے مینے میں حاصل ہوتے تھے۔ گویا کہ اس شخص کے حق میں رمضان کا دن لوث آئے گا، اور رمضان کے دن روزہ رکھنے میں جو فائدہ اس دن قضا کرنے میں حاصل ہو جائے گا۔ النذاا کر شرق عذر کی حاصل ہو جائے گا۔ النذاا کر شرق عذر کی حاصل ہو جائے گا۔ النذاا کر شرق عذر کی حاصل ہو جائے گا۔ النذاا کر شرق عذر کی حور سے دوزے تھا ہو رہ ہیں۔ مثل ایک میں مصل ہو جائے گا کی بات میں۔ اس وجہ سے روزہ حقوار دیا اور کھا چینا ہی النہ کو پہند ہے، اور لوگوں کو روزہ رکھ کر جو تواب میں روزہ ہی کر جو تواب میں روزہ نہ رکھ کر جو تواب میں رہا ہے۔ اور عام لوگوں کو روزہ رکھ کر جو تواب میں رہا ہے۔ اور عام لوگوں کو روزہ رکھ کر جو تواب میں رہا ہے۔ اور اللہ تعالی دی انوار و بر کات عطافہا شرا ہے ، اور اللہ تعالی دی انوار و بر کات عطافہا دیا ہو ہیں۔ اور پر جب بعد میں اس روزے کی تھنا کر و کی رہ مضان کی ساری بر ممتیں اور سارے اتوار حاصل ہوں گے۔ تھنا کہ و کی قب تھنا ہے دون رمضان کی ساری بر ممتیں اور سارے اتوار حاصل ہوں گے۔ تھنا کر و کی بات تہیں۔ گھبرانے کی کوئی بات تہیں۔

# الله تعالى الوفي موع ول من رجع بين

اور الله تعالی ٹوٹے ہوئے ولوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بیاری کے اندر جو صدم ہو رہا ہے کہ "دروزہ" چھوٹ گیا، اس صدمہ سے دل ٹوٹا، دل شکت ہوا۔ دل کی اس خشک کے بعد الله تعالی اس کر نواز دیتے ہیں، چاہے صدموں سے دل ٹوٹے، یا غول سے ٹوٹے یا افکار سے ٹوٹے یا افکار سے ٹوٹے یا افکار سے ٹوٹے یا افکار سے ہو۔ کس بھی طرح ہیں۔ بی جب دل ٹوٹا ہے تواللہ تبارک و تعالیٰ کی رحموں کا موروین جاتا ہے۔ ایک روایت ہیں کہ:

انا عندا المنكسوة فتلوبھ حمن اجلی چم ان اوگوں کے یاس بول جن کے ول میری وجہ سے ٹوئے ہول

(اتحاف :١١/ ٢٩٠) (اگرچہ محدثین نے مدیث کی حیثیت ہے اس کو بے اصل کما ہے۔ لیکن جو معنی اس میں بیان کئے مطلح میں وہ صحیح میں) دل پر سے چوٹیں جو پر تی رہتی ہیں۔ اس طرح ك بم كونى تكليف آئني- بمبي كوئي صدمه الحمياء بمبي كوئي بريشاني آئني- بيدول كوتوزا جا رباہے، کیوں قراز جارہاہے؟اس کواس کے توزا جارہاہے کہ اس کوایی رحموں اور ایے نننل و کرم کامور و بنایا جار ہا ہے ۔ تو بچا بچا کر نہ رکھ اے کہ یہ آئینہ بے وہ آئینہ ء فلت ہو تو عزر ز بے گاہ آئید ماز میں (اتال) یہ دل جننا ٹوٹے گا، اتنامی آئینہ ساز لیٹن اللہ تعالٰی کی نگاہ میں عزیز ہوگا۔ جارے مفرت واکثر محر مبدالیمی صاحب قدس الله سره ایک شعرسایا کرتے تنے، فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بندے کے دل کو توڑتے ہیں۔ تواس کے ذریعہ اس کو بلندیوں تک پہنچامقصور ہوتا ہے۔ یہ صدمے یہ افکاریہ غم جوانسان کو آتے ہیں، یہ مجابدات اضطراری ہوتے ہیں، جس ہے انسان کے درجات میں آئی ترتی ہوتی ہے کہ عام حالات میں اتنی ترقی ضمیں ہوتی۔ چنانچہ سے شعرا کثر ساتے کہ ۔ یہ کہ کے کا سہ ساز نے بالہ پنگ ویا اب ادر کھ باض کے اس کو بالا کے جب به دل ٹوٹ ٹوٹ کر مجز تا ہے تو بچیروہ انڈر تعالٰ کی تجلیات اور اس کی رحمتوں کامور و بنآے۔ ایک فول کا شعر حضرت والا سنا یا کرتے تھے۔ فرماتے تھے ۔ بتان لم وش اجری برکی منزل می رجے س ھے دیاد کتے یں ای کے ال عی رہے یں

الله تبارک و تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل میں حجی قرماتے ہیں۔ اس لئے ان عموں اور صد موں ے ڈرونئیں، یہ آنسوجو گر رہے ہیں۔ یہ دل جو ٹوٹ رہا ہے۔ یہ آہی جو نکل ری ہں، اگر انلہ جل جلالہ پر ایمان ہے، اگر اللہ تعالی *تصدیق دل میں ہے تو یہ سب چزیں* س کس ہے کس پنجاری ہیں۔

(19.)

واويل عشق ہے دور و دراز است ولے طے شود جادہ صد سائد ب آمے گامے

وادی عشق کاراستہ برالمها چوزاراستہ ہے، لیکن بعض اوقات سوسل کا فاصلہ ایک آن میں مطے ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس ان صدمول اور عمول اور پیشاتیوں سے گھرانا نہیں حاسنہ

دین تشکیم ورضا کے ماسوا کچھ نہیں

الله تعالیٰ ہمارے داوں میں ہے بات آبار دے کہ دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام شیں، اپنی عادت پوری کرنے کا نام دین شیں۔ دین اس کا نام ہے کہ جس وقت جو کام کرنے کو کما جارہا ہے وہ کریں۔ نہ کس عمل میں چھے رکھاہے۔ نہ نماز میں چھے رکھاہے۔ نہ روزے میں چکھ رکھا ہے۔ کسی عمل میں چھے نہیں رکھا۔ جو چکھ ہے وہ ان کی رضامیں

> عش شلیم و رضا کے ماموا کچھ بھی شیں دو وفا سے خوش نہ ہوں تو پھر وفا کچھ بھی شیں

(كينيات ـ زل كين ٢٠٠٣)

الله تبدك و تعالى جس كام سے خوش موں۔ وہى كام كرنے كا ہے۔ اى كام

€ 0% U.S.

نہ تو ہے بجر ہی اچھا نہ وصال اچھا ہے یار جس حال میں رکھے دی حال اچھا ہے

(غالب)

الله تعالى الى رحمت سے به بات مارے ولول میں پیوست فرما دے أو دين كو سيجينے كے راستے كل جائيں۔

تيار وارى مين معمولات كالجهوثنا

اوريد جوينا ياك يلرى حالت يس أكر معمولات چموث جأيس تواس بروى يكمه

لکونا بارہا ہے جو صحت کی حالت میں کر نے ہیں۔ علاء کرام نے فرہایا کہ اس میں جس طرح اپنی پیلری واخل ہے۔ ان لوگوں کی پیلری ہمی واخل ہے جن کی تیلر واری اور خدمت انسان کے فرائعن میں شائل ہے۔ کی کے والدین پیلر ہو گئے۔ اب ون رات ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ مہولات چوٹ گئے، اب نہ خلاوت ہو رہی ہے۔ نہ نوافل ہو رہے ہیں۔ نہ فرکر ہے نہ تبیع ہے۔ سب پہلی جدونا جارہا ہے۔ اور ون رات ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اس کا بھی ہی حکم ہے۔ اگر چہ خود بیار شمیں ہے۔ لین چربی جوا عمال جموث رہے ہیں۔ و وہ اعمال الله تعالی کے بمال لکھے جارہ ہیں۔ کون؟

#### وتت كانقاضه ويكحو

اس کے کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر مجھ حبدالیعی صاحب قدس اللہ مرہ بڑے کام ک بات فرایا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ بزرگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں ۔ انسان کی زندگی درست کرنے کے دروازے کمل جاتے ہیں۔ فرائے تھے میل! برونت کا تقاضہ ريمو- اس وقت كانقاضه كياب؟اس وقت جمه سے مطالبه كيا بي يه سوچو كه اس وتت ميراكس كام كوول جاوم إب- ول جائے كى بات نسي- بكديد ويكمواس وقت فنفسكس كام كاب ؟اس تقاضى كو يوراكرو- يى الله جارك وتعالى كى مرضى بـ تم نے تواہیے ذہن میں بھار کھاتھا کہ دوزلتہ تبدیر ماکروں گا، روزلنہ اتنے بارے حادث كياكرون كا- روزلنداتى تسبيحات يرحاكرون كا، اب جبان كامون كاونت آيات دل چاد رہا ہے کہ یہ کام میں بورے کروں۔ اور قصن پراس کام کا بوجھ ہے۔ اب مین وقت پر محریں سے بیار ہو گئیں۔ اور اس کے نتیج میں اس کی تیار واری، علاج اور ووا دارو میں لکنا بڑا۔ اور اس میں لگنے کی وجہ سے وہ معمول چھوٹے لگا۔ اس وقت برا ول كزهتاب كدكيا موكيا- ميراقو آج كالمعمول قضامر جائے كا۔ اس وقت تومي بيند كر تلات کریا۔ ذکر واذ کار کریا اب بارا بارا کار رہا ہوں کہ مجمعی ڈاکٹر کے پاس، مجمعی تحکیم کے پاس، مجمی دوا خانے، یہ میں کس چکر میں پھن گیا۔ ارے! اللہ تعالیٰ نے جس چکر می ڈالل اس وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ کروں اگر اس وقت وہ کام چھوٹ کر حلاوت

كرنے دين جاؤ كے توده اللہ تعالى كو پهند مس اب وقت كا تقاضد يہ ہے كريد كام كرو۔ اب اس ميں وه ثواب لئے كا جو خلوت كرنے ميں المال اس ميں وه ثواب ليے كا جو نسبيعات ميں مال - يہ ہے اصل دين-

نبق بورا کرنے کا نام دین نہیں

ہذرے حضرت موانا میں اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۔ اللہ تعالی ان کے ور جات بلند فرائے۔ آئیں ۔ اللہ تعالی کا ف ور جات بلند فرائے۔ آئیں ۔ ان حضرات میں سے تیے جن کے قلب پر اللہ تعالی کا ف کی بات القافر ماتے تیے ۔ وہ فرایا کرتے تیے کہ بھائی : لہنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں کہ اللہ اللہ کام کا شوق ہو گیا۔ لنذا الب تو وی کام کریں ہے۔ مثل علم دین پڑھنے اور عالم فلاں کام کا شوق ہو گیا۔ لنذا الب تو وی کام کریں ہے۔ مثل علم دین پڑھنے اور عالم بنا جاتر بھی ہے یا نہیں؟ گھر میں دو مراکوئی تیار واری کرنے والا اور میں میں بیار پڑی ہے ، باپ بیار بوا ہے۔ اور گھر میں دو مراکوئی تیار واری کرنے والا اور ان کی دیکھ بھی کے ۔ یہ دین کا کام نمیں ہے ، یہ اپنا شوق میں بہ یہ اپنا شوق میں بہ یہ اپنا شوق میں بہ یہ اپنا شوق میں کہ دیں کہ دیں کہ دو سب کھی چھوڈ کر مال کی خدمت کرو۔ باپ کی خدمت کرو۔ باپ کی خدمت کرو۔ باپ کی

مفتی بننے کا شوق

یا مثلاً تخصص پڑھے اور مفتی صاحب بنے کا شوق ہوگیا۔ بہت سے طلبہ جھ سے کتے میں کہ ہمیں تخصص پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ اور ہم فتوی نویکی سکھنا چاہے میں ان سے پوچھاکہ آپ کے والدین کا کیا خشاہ ؟ جواب دیا کہ والدین تو راضی نمیں ہیں۔ اب دیکھئے کہ والدین تو راضی نمیں ہیں اور یہ مفتی صاحب بنتا چاہے ہیں۔ یہ دین نمیں ہے ، یہ اپنا شوق پورا کرتا ہے۔

تبلیغ کرنے کا شوق

امثلاً تبلي كرف اور علي من جان كاشوق موكيا وي توتيلي كر نابرى نسيات

195

اور تواب کا کام ہے، لیکن گھر میں یوی تبار بڑی ہے، کوئی وکچر بھال کرنے والا نسیس ہے۔ اور آپ کو چلہ لگانے کا شوق ہو گیا، یہ دین نسیس ہے، یہ لپنا شوق پورا کرنا ہے۔ اب اس وقت دین کا نقاضہ اور وقت کا نقاضہ یہ ہے کہ اس بیلا کی تیارواری کرو، اور اس کا خیال کرو، اور اس کا علاج کرو، یہ دنیا نسیس ہے۔ یہ بھی دین ہے۔ مسجد میں جانے کا شوق

حضرت مولانا سے اللہ فان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرجہ مجلس میں اس پر

یہ مثال دی کہ ایک فخض جگل اور ویرائے جس اپی یوی کے ساتھ رہتا ہے۔ اور آس

پاس کوئی آبادی بھی نمیں۔ بس میاں بوی دونوں اکیا دہتے ہیں۔ اب میل صاحب کو

آبادی کی صحیہ میں جاکر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہو گیا، اب بوی کہتی ہے

کہ یہ تو جنگل اور ویرانہ ہے۔ اگر تم نماز پڑھنے آبادی کی صحیر میں چلے گئے تو ججنے اس
ویرائے میں ڈر گئے گا۔ اور ڈر کے المہت میری جان نکل جائے گی، اس لئے بجائے مجب

جائے کے آج تم بیس نماز پڑھ او۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ وہ میاں صاحب تو تئے

شوتین، چنانچہ شوق میں آگر اپنی بیوی کو وہیں جنگل میں اکیلا چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے۔

فرمایا کہ یہ شوق پوراکر ناہے۔ یہ دین نمیں ہے۔ اس لئے کہ اس وقت کا تقاضہ یہ تھا کہ

فرمایا کہ یہ شوق پوراکر ناہے۔ یہ دین نمیں ہے۔ اس لئے کہ اس وقت کا تقاضہ یہ تھا کہ

فرمایا کہ یہ شوق پوراکر ناہے۔ یہ دین نمیں ہے۔ اس لئے کہ اس وقت کا تقاضہ یہ تھا کہ

سیاس وقت ہے جہاں بافکل ویرانہ ہے۔ کوئی آبادی شیں ہے البتہ جہاں آبادی اللہ مسر جمہ سائر غزان دوجہ اللہ م

مو تو وہاں معجد میں جا کر نماز پڑھنی جائے۔

اندااپنا شوق پر اکرنے کانام دین نمیں، کمی کو جداد میں جانے کا شوق۔ کس کو تبانی میں جانے کا شوق، کس کو مولوی بننے کا شوق۔ کمی کو مفتی بننے کا شوق اور اس شوق کو پر اگرنے کے نتیج میں ان حقوق کا کوئی خیل نمیں جو اس پر عائد ہورہے ہیں۔ اس بات کا کوئی خیل نمیں کہ اس وقت میں ان حقوق کا نقاضہ کیا ہے؟

یہ جو کما جاتا ہے کہ کی شخصے تعلق قائم کرو، یہ در حقیقت ای لئے ہے۔ وہ بتات کہ کہ اس وقت حمیں کونما کام کرنا چاہئے ؟ اس وقت حمیں کونما کام کرنا چاہئے ؟ اب یہ باتیں جواس وقت کمدر با ہوں۔ اس کو کوئی آگے اس طرح نقل کر دے گاکہ وہ مولانا صاحب تو یہ کہ دے ہے کہ مفتی بنابری بات ہے۔ یا تبلیغ کرنا بری بات ہے۔ وہ صاحب تو تبلیغ

(1917)

ک مخاف ہیں۔ کہ تبلیغ میں اور میم میں میں جاتا چاہے۔ یا جماد میں نہیں جاتا چاہے۔
ارے جاتی : یہ سب کام اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام ہیں۔ یہ دی کھو کہ
کس وقت کا کیا تنافہ ہے؟ تم ہے کس وقت کیا مطابعہ ;ور ہاہے؟ اس مطالبے اور نقاضے
پر عمل کرو۔ اپنے دل و داغ سے ایک راستہ متعین کر لیااور اس پہل کھڑے ہوتے ، یہ
دین نہیں ہے۔ وین ہیں ہے کہ یہ دیکھو کہ دہ کیا کمدرہے ہیں۔ وہ اس وقت کی بات کا
حکم وے وہ بس؟

ساگن وہ جے پیا جاہے

میرے والد بابد دهرت مفتی محرشین صاحب رحت الله علیه بندی زبان کی ایک مخل بحت کثرت سے سنایا کرتے تھے۔ فرماتے کہ:

ساكن وه جي با جاب

بندہ دوعالم سے خنا میرے لئے

یہ قسہ سنانے کے بعد حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ جو کام تم کر رہے ہو۔ جس کے لئے کر رہے ہواں کو پہندہے یاشیں؟ لوگوں نے تو تعریف کر دی

کہ بڑے مفتی صاحب ہیں۔ بڑے عالم اور بڑے موالنا صاحب ہیں۔ لوگوں نے تعریف کر دی کہ بلغ میں بہت وقت لگانا ہے۔ اور اللہ کے داستے میں نکانا ہے۔ کسی کے بارے میں کہ دیا کہ میں مجاہد اعظم ہے۔ ارے ان لوگوں کے کہنے سے کیا حاصل! جس کے لئے کر رہے ہو وہ یہ کمہ دے کہ

توحید تو یہ ہے کہ فدا حشر میں کمہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے (ظفرعلی خان)

اس وقت فائدہ ہے۔ لنذا جب ہر کام کامقعد ان کو راضی کرنا ہے تو پھر ہروقت انسان کو یہ فکر رہنی چاہئے کہ اس وقت جھے سے کیا مطابہ ہور ہا ہے؟

#### ازان کے وقت ذکر چھوڑ دو

اچھے فاصے ذکر اللہ میں مشغول تھے۔ لیکن جیسے ہی اذان کی آواز کان جیس پڑی، محکم آگیا کہ ذکر چھوٹر دو۔ اور خاموش ہو کر مؤذن کی آواز سنو۔ اور اس کا جواب دو۔ اگرچہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اذان کے دقت اگر ذکر کرتے رہے تو گئی تسبیحات اور پڑھ لیتے۔ محرذ کرسے روک دیا گیا۔ جب روک دیا تواب رک جاؤ۔ اب ذکر میں فائدہ نمیں۔ اب آذان شنے اور اس کا جواب دیے میں فائدہ ہے۔

# جو یکھے ہے وہ جمارے علم میں ہے

الله تبدك و تعالی نے ج بری جمیب و غریب عباوت بنائی ہے۔ اگر آپ ج کی عائیۃ تند عباوت بنائی ہے۔ اگر آپ ج کی عائیۃ تند عباوت کو شروع ہے آخر تک دیکھیں گے تو یہ نظر آئے گا کہ الله تبارک و تعالی نے قدم قدم قدم بر قاعدوں کے بت توڑے ہیں۔ اب دیکھیں کہ مجد حرام میں ایک نماز کا تواب ایک لکھ نمازوں کے برابر ہے۔ لیکن آٹھ ذی الحجہ کویے تھم و یا جاتا ہے کہ مجد حرام چھوڑو۔ اور منی میں جاکر پراؤ ڈالو۔ وہاں نہ حرم ، نہ کج، اور نہ وہاں ہے کوئی کام ، نہ وہوٹ ہے۔ نہ رج ، جسرات ہے۔ بس سے تھم دے ویا کہ آیک لاکھ نمازوں کا تواب جمورو۔ اور منی کے جس میں جاکر پانچ نمازیں اداکروں سے سب کیوں ہے؟ اس لئے کہ جھوڑو۔ اور منی کے جس میں جاکر پانچ نمازیں اداکروں سے سب کیوں ہے؟ اس لئے کہ

بہ بتا متصود ہے کہ نہ اس کوب میں پکھ رکھا ہے اور نہ حرم میں پکھ رکھا ہے۔ نہ سمجد حرام میں پکھ رکھا ہے۔ نہ سمجد حرام میں پکھ رکھا ہے۔ یہ سمجد حرام میں جاکر نماز برد حوں تو اب ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور جب ہم نے کہ دیا کہ محبد حرام میں نماز برد حے گا تو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب تو کیا ہے گا تو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب تو کیا سلے گا۔ الله کا کا تا الله کا کہ اس لے کہ اس نے امارے تھم کو توڑ ویا۔

نماز این ذات میں مقصور نہیں

قرآن وسنت يس نماز وتت بر برهن كى بهت الدوارو ب- فرمايك .:
ولت الصدادة كامَتُ عَلَى المُنْوِينِ بِينَ كِتَابُا مَدْ فَقُواْ

(سورة السام ۱۰۱۳)

الماذ كو وقت كے ساتھ پابند كيا كيا ہے۔ وقت گرر نے سے پہلے نماز پڑھ لو۔

مخرب كى نماز كے بارے بي حكم دے ويا كہ حجيل كرو۔ جتنى جلدى ہو سے پڑھ او۔

آخير نہ ہو۔ كين عرفات كے ميدان بي مغرب كى نماز جلدى پڑھوگ تو نماز ہى نہ ہوگى،

حضرر اقد من صلى الله عليه وسلم مخرب كے وقت عرفات كے ميدان ہے دسل الله "

اور حضرت بال رضى الله عنه بار بار فرما رہ بيں كہ "الصلاة يا رسول الله"

"انسلاۃ يا رسول الله" " اور حضور اقد من صلى الله عليه وسلم فرمارہ بين كه "السلاۃ المك" (نماز تهمارے آگے ہے) سبق سے دیا جا بہا ہے كہ بير مت مجھ لينا كہ اس مخرب كا يہ وقت من چور كھا ہے۔ اور جا باعث تواب تھا۔ اور جب ہم نے كماكہ جب من نے كماكہ جب من كماكہ جب من کہا كہا ہوں جہ ہم نے كماكہ جب من الله عليہ وقت من ہوائہ تا اور جب ہم نے كماكہ جب من الله عليہ مناز ہي قامدوں كے بت تممارے فراجی مناقہ ماكم ریڑھوں تواب تممارے وقت من نفروں ہے۔ جہ من قدم پر الله تبارك وقعائی نے قامدوں كے بت تممارے نہا ہوائی ذات بي منصود تہ ہوائی دات بي منصود تہ کوئي اور رہا ہے۔ اور تربيت اس بات كى دى جا رہی ہون والحق ذات بي قامت من مقصود ہے۔ شہ روزہ الحق ذات بي قامت من مقصود ہے۔ شہ روزہ الحق ذات بي قامت من مقصود ہے۔ شہ روزہ الحق ذات بي قامت من مقصود ہے۔ شہ روزہ الحق ذات بي قامت من مقصود ہے۔ شہ روزہ الحق ذات بي قامت من مقصود ہے۔ شہ روزہ الحق ذات بي قامت من مقصود ہے۔ شہ کوئي اور سے مناز الحق فرات من مقصود ہے۔ شہ کوئي اور سے مناز الحق فرات من مقصود ہے۔ شہ کوئي اور سے مناز الحق فرات ہي قامت من مقصود ہے۔ شہ دوزہ الحق ذات بي قامت من مقصود ہے۔ شہ کوئي اور

عبادت ابني ذات مي مقصود ب. مقصود الله جل جلاله كي اطاعت ب-

افطار میں جلدی کیوں؟

سے جو تھم دیا گیا کہ افطار میں جلدی کرد۔ اور بلادجہ افطار میں آخیر کرنا کروہ ہے۔ کیوں ؟ اس لئے کہ ابتک تو بھو کا رہنا اور نہ کھاتا باعث ثواب تھا۔ پیاسار بہنا باعث ثواب تھا، اس کی بوی نضیات اور براا ہر و ثواب تھا۔ لیکن جب ہم نے کمہ دیا کہ کھاتا ب
کھانے میں آخیر کرنا گزاہ ہے۔ اس لئے کہ اب اگر کھانے میں آخیر کرو گے توا پی طرف
ہے روزے میں بضافہ کرنالازم آئے گا۔

سحري ميں ماخير كيوں؟

حری میں آخیرافضل ہے۔ اگر کوئی فضی پہلے سے سحری کھاکر موجائے۔ تو سے
سنت کے خلاف ہے۔ بلکہ میں وقت پر جب سحری کا وقت ختم ہور ہا ہو۔ اس وقت کھاکا
افضل ہے۔ کیوں؟ اس لئے اگر پہلے سے کوئی شخص سحری کھاکر سوگیا تو اس نے اپنی
طرف سے روزے کی مقدار میں اضافہ کر دیا۔ وہ اتباع میں نہیں کر رہا ہے۔ بلکہ اپنی
اطرف سے کر رہا ہے، خلاصہ سے ب کہ ساری بات ان کی اتباع میں ہے۔ ہم ان کے
سند سے ہیں۔ اور بذے کے معنی سے ہیں کہ جو کمیں وہ کرو۔

## "بنده" ابني مرضى كانتيس موتآ

حفرت مفتی مجر حسن صاحب رحمت الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ بھائی! ایک ہوتا ہے " طازم ، اور " نوکر " ، طازم اور نوکر فاص وقت اور فاص ڈیوٹی کا ہوتا ہے۔ مثلاً 
ایک طازم کا کام صرف جھا ڈو دینا ہے۔ کوئی دوسرا کام اس کے ذھیے نسیں۔ یا ایک طازم آٹھ مھٹنے کا طازم ہے۔ آٹھ مھٹنے کے بعد اس کی چھٹی۔ اور ایک ہوتا ہے 
" غلام " جوند وقت کا ہوتا ہے اور نہ ڈیوٹی کا ہوتا ہے۔ وہ تو تھم کا ہے۔ اگر آتا اس 
سے کے کہ تم یمال جاضی اور ج بن کر بیٹے جائے۔ اور لوگوں کے در میان فیصلے کرد۔ تو وہ 
سے کے کہ تم یمال جاضی اور ج بن کر بیٹے جائے۔ اور لوگوں کے در میان فیصلے کرد۔ تو وہ ق منى بن كر فيمط كرے كا- اور أكر أقاس كى كمد دے كم باغلة الفاؤ تو وہ پاخاند النمائة كا- اس كے لئے نه وقت كى تيد باور نه كام كى قيد، بلكد آ قاجيسا كمدوے غلام كو ديمائى كرنا بوگا-

"غلام" ہے آگے بھی ایک درجدادر ہے۔ وہ ہے " بندہ" وہ غلام ہے بھی آگے ہے۔ اس لئے کہ "غلام" کم ان کم اپنے آقای پرسٹس تو شیں کرتا ہے۔ لیکن " بنده" اپنی مرضی کا نمیں " بنده" اپنی مرضی کا نمیں " بنده" اپنی مرضی کا نمیں ، درج اور جمعہ کہ ایک مرضی کا موتا ہے۔ وہ جو کے وہ کرے، دین کی روح اور حقیقت میں ہے۔

بناؤ! ميه كام كيول كررے مو؟

میں نے صبح سے شام تک کا ایک نظام بنا رکھا ہے کہ اس وقت تھنیف کرنی ے۔ اس وقت ورس رہا ہے۔ اس وقت فلال کام کرنا ہے۔ تعنیف کے وقت جب تعنيف كرف يشفى مطاعد كيا- اورائعي ذهن كو لكيف ك لئ تيار كيا- اور قلم الما يا تعابد سن كريول لكسنا جائي كمات من الك صاحب آعي اور أكر "السلام عليم" كمااور منانحہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیئے۔ اب اس وقت بڑا ول کڑھتا ہے کہ یہ خدا کا بندہ ایسے وقت آميا، بدى مشكل سے ابھى توكمايس وكم كر كلينے كے لئے زهن بنايا تعار اور ب صاحب آ گئے۔ اور اس کے ساتھ پانچ دس مند باتس کیں، استے میں جو کھ زهن میں آ پاتھا۔ وہ سب نکل حمیا۔ اب اس کواز سرنو زهن عل جمع کیا۔ اس طرح صح سے شام تك يد دهنده بو آربتا إلى دنت عى بدى كرهن بوتى تمى كم بم ف موجاتهاك اس وتت ميں اتا كام مو جائے گا۔ وو تين صفح لكھ ليس كے۔ ليكن صرف چد سطروں ے زیادہ کام نیں بوا۔ اللہ تعالی معرت واکثر محد عبدالحی صاحب کے درجات بلند فرائے۔ فرائے سے کہ میل! یہ باؤ کہ یہ کام کیل کر رہے ہو؟ یہ تعنیف، یہ مديس، يه فتي كى كے لئے ب ؟كياب سباس كئے بك تمدى موائح حيات مي لکعا جائے کہ اتنے بزار منحات تعنیف کر حمیا۔ اور اتی بنت می تصانف اور کمامیں لکھیں۔ یاائے بہت شاگر دیدا کر دیئے۔ اگریہ سب کام اس لئے کر رہے ہوتوب شك اس ير افسوس كرد كه اس مخص كى طاقات كى وجد س حرج بوا - اور تعداد بيس اتى

کی ہوگئ۔ جتنے صفحات لکھنے جائے تھے۔ اتنے نہ لکھے، جتنے شاگر دوں کو مڑھانا جائے تھا۔ انٹوں کونہ مزم هایا، اس مرانسوس کرو۔ لیکن یہ سوچو کہ اس کا حاصل کیا ہے؟ محتل لوگوں کی طرف سے تعریف توصیف، شهرت، پھر توبیہ سب کام اکارت ہے۔ اللہ تبارک وتعالی کے بیاں اس کی آیک وحیلہ تیت نہیں، اور اگر مقصودان کی رضا ہے کہ وو رامنی ہو جائیں۔ بیہ قلم اس لئے ہل رہاہے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ ان کے یہاں سے عمل مقبول ہو جائے۔ توجب مقصور ان کی رضا ہے۔ وہ تلم لمے، یانہ المے، وہ تلم لمنے سے راضی ہوں تو تعلم بلانا بمترے، اگر قلم نہ بلنے سے راضی ہو جائیں تو وہی بمترے بس دیکھو کہ وتت كانقاف كيات، تم في بي شك اين ذهن جن بي منصوبه مايا تعاكم آج دومنح ہو جانے جائیں۔ لیکن وقت کا تقاضہ یہ ہوا کہ ایک ضرورت مند آمیا۔ وہ کوئی مسئلہ بوجہ رہا ہے۔ کوئی اپنی ضرورت لے کر آیا ہے۔ اس کا یعی حق ہے۔ اس کا حق اوا كرو- اب وه اس كاحق اواكر في من راضي بين. اس سے بات كرنے ميں۔ اس كو مئلہ ہانے میں وہ رامنی ہیں۔ تو پھر محبرانے کی کیا ضرورت ہے کہ میرا یہ معمول رہ ممیا، اب تهدای تعنیف میں اتنا تواب نہیں، جنااس فخص کی حاجت پوری کرنے میں ثواب - بس! يد ديموكدوت كانقاف كياب؟ جس وقت كاجونقاف مو- اس ك مطابق الل كرو- يد ب وين كى فهم اور سجه كدا في طرف سے كوئى تجويز نسيں، بريات ان كے حوالے ہے۔ وہ جیسا کرا رہے ہیں۔ انسان دیساکر رہاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رامنی ہیں۔ ہرچزمیں میہ ویکھو کہ اللہ تعالی کی رضائس میں ہے۔ اس کے مطابق عمل کرو بلری ہوتو، سفر ہوتو، حضر ہوتو، محت ہوتو، ہر حالت میں ان کی ر ضاکی فکر کرو۔ اس لئے یہ نہیں سرچنا جاہیئے کہ ہم نے منصوبے بنائے تھے۔ وہ منصوبے ٹوٹ گئے۔ ارب وہ منصوبے تو تھے ہی ٹوٹنے کے لئے۔ انسان کیا؟ اور اس کامنصوبہ کیا؟ منصوبہ توانسیں کا چلاہے۔ کس کامنصوبہ نہیں جاتا۔ جب بہاری آئے گی تومنصوبہ ٹوٹے گا۔ سنر آئے کا تو منصوبہ ٹوٹے گا۔ جب غوار ض بیش آئیں کے تو منصوبہ ٹوٹے گا۔ منصوبوں کے يجي مت چلو- ان كى رضاكو ويكمو - انشاء الله متعمد حاصل موجائ كا- (F...)

حضرت اوليس قرنى رحمته الله عليه

حضرت ادیس قرنی رحمته الله علیه کو سر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم کا ویدارینه ملا - کون مسلمان ابیا ہو گا جس کو مرکار دو عالم صلی انتدعلیہ وسلم کی زیارت اور دیدار کی خواہش ندہو۔ خواہش توکیا؟ تزیب ندہو۔ جب کہ ویدار ہومجی سکتا ہو۔ آب کے عمد مبارک میں موجود بھی ہو۔ لیکن سمر کار کی طرف تھے تھم یہ ہو کمیا کہ حمیس دیدار شیں کرنا۔ حميس اي بل كى خدمت كرنى ب- اب مل كى خدمت جورى ب- اور حضور صلى الله علیہ رسلم کا دیدار چھوڑا جار ہاہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ ان کو یہ فرمایا دیا کہ قائمہ واس جس ے کہ ہمارا تھم بنو، ہارا تھم یہ ہے کہ مدینہ نہ جاؤ۔ ہمارا تھم ہیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو۔ حضور کی زیارت نہ کرو۔ بلکہ حضور کی سمی ہوئی بات مر لل كرد. اب مال كى خدمت كر رب ميں اور حسور صلى الله عليه وسلم كے ويدار سے عروم ہیں۔ اس کا بیج کیا ہوا؟ کہ جب حضور صلی الله علیه وسلم کی برایت برعمل کیا۔ اور دیدارسے محروم رے توجولوگ ویدارے بسرہ ور ہوئے تھے۔ جن کو سرکار ووعالم صلی الشرطبيه وسلم كاويدار بوا تعاليني محلبه كرام، وه آ آكر حضرت اويس قرني من عاكس کراتے تھے کہ غدا کے واسلے ہلاے لئے وعاکر دو۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور الدس صلى الله عليه وسلم في حضرت فلدوق اعظم رضى الله عند عند فرايا تفاكدوال قرن میں میراایک امتی ہے۔ جس نے میرے تھم کی خاطر اور اللہ کی رضاکی خاطر میرے دیدار کو قربان کیاہے، اے عمر! وہ جب بھی مدینہ آئمی تو جاکر ان سے اپنے حق میں وعاکر انا، اگر کوئی شوتین ہو ما تو کتا کہ جھے تو حضور صلی انتدعلیہ وسلم کے دیدار کا شوق ہے۔ اور میہ ر کھے بغیر کہ میری مال بیار ہے، اور اس کو میری فدمت کی حاجت ہے۔ ویدار کے شوق میں چل کمڑا ہوتا. کیوں ؟ صرف اپنا شوق بورا کرنے کے لئے۔ لیکن وہ اللہ کے بندے یں۔ اور حضور اقد س مسلی انڈ طلیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ لنڈاجو آپ نے فرمایا دہ کرتے ہیں۔ میرا شوق کچھ نہیں۔ میری تجویز پچھ نہیں۔ میری رائے بچھے نہیں۔ بلکہ جو انسول نے فرمایا، وی برحق ہے، اس پرعمل کرتا ہے۔ السيح مسلم، كذب الفضائل - بلب من فضائل لويس قرنى رضى الله عند عديث فمبر ٣٥٣٣)

منام برعات کی جڑیہ ہے

اور یہ ماری ید عتیں جتی دائی ہیں۔ ان سب کی بڑیاں ہے گئی ہے۔ آگریہ فہم دل میں پردا ہو جائے کہ ہمارا شوق کھ شیں۔ وہ جو تھم دیں۔ اس پر عمل کرتا ہے۔ بدعت کے معنی بید ہیں کہ ہم خود راستہ نگالیں گے کہ اللہ کو مدت کے معنی بید ہیں کہ ہم خود راستہ نگالیں گے کہ اللہ کو مدال کو عید میلاد النبی منانا اور میلاد پڑھتا یہ سیح طریقہ ہے، اپنے وہاغ ہے بید راستہ نگال۔ اور اس پر عمل شروع کر دیا۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وہ نے فرمایا۔ نہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ بلکہ ہم نے اپنے وہاغ ہے نکال دیا کہ یہ طریقہ موجب ٹواب ہے، کمی کے مرتے کے بعد اس کا تاجہ کرتا اپنے وہاغ ہے نکال دیا لیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہے ہو جھے بغیراس پر جمل کھڑا ہوا، اس کانام بدعت ہے۔ لیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہے ہو چھے بغیراس پر جمل کھڑا ہوا، اس کانام بدعت ہے۔ لیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہے ہو چھے بغیراس پر جمل کھڑا ہوا، اس کانام بدعت ہے۔

كلمحدث بدعة وكل بدعة صلالة

(سنن نسائي، كتاب صلاة العيدين- باب كيف الخطبة، مديث نبر١٥٤٨)

لینی ہر بدعت محمرای ہے۔ اب بظاہر دیکھنے میں تیجہ ایک اچھا ممل ہے کہ بیٹھ کر قر آن شریف پڑھ دہے ہیں۔ کھا ایا کر لوگوں میں تقسیم کر دہے ہیں۔ اس میں کیا حرج ہے؟ ادر اس میں کیا محملہ ہیں؟ گناہ اس میں رہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے پونیجے بغیر کیا ہے۔ اور جو کام بظاہر نیک ہو۔ لیکن ان کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کیا جائے۔ وہ ائتہ کے ہاں قبول نہیں۔ ۔

> میرے محبوب میری ایسی دفا سے توب جو ترے دل کی کدورت کا سبب بن جائے

(کیفیات دی کفی ص ۱۸)

ایعنی جو چزیظامروفا داری نظر آرای ہے۔ لیکن حقیقت میں تیرے دل کی

کدورت کا سبب بن رق ہے۔ ایس وفاداری سے توب مائلاً ہوں۔ اور اس کا تام بدعت

ہے۔ جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھیں، بس! اس حال میں خوش رہو۔ اور اس کا نقاضہ پورا

-(۲۰۲)-

اپنا معامله الله ميال برچهوژ دو

مولانا روی رحمت الله علید نے کیا انجی بات ارشاد فرائی کد: چونک میر میدخت بہندو بست باش

چوں کشایہ چاہک و برجشہ باش

وہ آگر حمیں ہاتھ پاؤں باندہ کر ڈال دیں تو بندھے پڑے رہو۔ اور جب کھول
دیں تو گھر چلانگیں لگتر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہی تلقین فرمارہ بیں کہ
بیاری کی دجہ سے کم راؤ نہیں، رخصت پر عمل کر ناجی بدا تواب کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
کو بہت پہندہ کہ میرے بندے نے میری دی ہوئی رخصت پر عمل کیا۔ اور اس
رخصت کو بھی پورے اہتمام کے ساتھ استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے واوں میں
الماز دے۔ ایمن

شکر کی اہمیت اور اس کا طریقہ اس بب کی آخری مدیث ہے۔

عن السُّ رضمانُ عنه قال قال رسول الله صلى عليه وسسلم ان الله ليرضى عن العبد ان ياكل الاكلة فيعمله عليها اويشرب المشربة فيعمله عليها.

(صحح مسلم، كمّل الذكر والدعاء ، بلب استحباب حمد الله تعالى بعد الاكل و الشرب، حديث فهر ۴۲٬۳۴۷)

حضرت انس رمنی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس بندے کو بہت پہند فرماتے ہیں اور اس سے رامنی ہو جاتے ہیں جو بندہ کوئی لقمہ کھانا ہے توانلہ کاشکر اواکر تا ہے اور پانی کاکوئی گھونٹ پیتا ہے توانلہ تعالیٰ کا شکر اواکر تا ہے۔ مطلب سے ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ہر فعت پر کھڑت سے شکر اواکر تا ربتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے رامنی ہو جاتے ہیں۔

یہ بات بار بار عرض کر چکا ہوں کہ شکر سو عباد توں کی لیک عبادت ہے۔ اور الدے معترت ذاکر عبدالحص صاحب قدس الله سره فرمایا کرتے تھے کہ کسال کرو گ عبدات اور ریاضتیں۔ لور کمال وہ مشقتیں اٹھاؤ کے جیسی صوفیا اکرام نے اٹھائی؟
لیکن یہ ایک چنکا انقیار کر لوکہ بربات پر شکر اوا کرنے کی عادت ڈال لو۔ کھاؤ کھاؤ وشکر،
پانی یہ تو شکر، ہوا مطے تو شکر، بچہ مانے آئے۔ اچھا گئے تو شکر۔ گھر والوں کو دیکھو۔
اور وکھ راحت بو تو شکر اوا کرو۔ شکر اوا کرنے کی عادت ڈالو، لور رث لگو " المحد لنہ"
اللہم لک المحدولک الشکر اللهم لک المحدولک الشکر، یاد رکھو کہ یہ شکر کی عادت ایس چیز
ہے کہ یہ بمت ملاے امراض بالمنی کی جڑ کاٹ دیت ہے۔ یہ سیمر، یہ حسد، یہ عجب ان
سب کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ جو آ دی کشرت سے شکر اوا کرتا ہے۔ وہ عام طور سے سمبر
میں جٹنا نہیں ہوتا۔ یہ بزرگوں کا تجربہ ہے۔ بلکہ اس پر نص وارد ہے۔

## شیطان کا بنیادی داؤ \_ ناشکری پیدا کرنا

وَلَا غَيِدُ ٱكْثَرُهُ مُ مُ خَاكِرِينَ

(مورة الاعراف: ١٤٥) ليني مير، بركان كي نتيج من آپ اپنج بندول مين ا كثركو ناشكرا پائي

شیطانی داؤ کا توژ\_اداء شکر

حفرت تھانوی قدس اللہ مرہ فراتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا جو خیادی داؤ ہے۔ وہ ہے ناشکری پدا کرنا۔ اگر ناشکری پدا ہو گئ قبہ معلوم نیس کتنے امراض میں جلا ہو گیا، اور اس داؤ کا قوش شکر کرنا ہے۔ بتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کے اتنا ہی شیطان کے حملوں سے محقوظ رہو گے۔ اس لئے روحانی پہلریوں سے بچنے کا محور ترین طریقہ یہ ہے کہ ہروقت اٹھتے جیٹتے چیلتے بجرتے، دن رات مج شام رث لگاؤ "الدور مک الحمد دلک الشکر" ہی سے افشاء اللہ شیطان کے حملوں کا سد باب ہو جائے گا۔

## بإنى خوب ٹھنڈا پیا کرو

حضرت حاجی اراو الله صاحب مماجر کی قدس الله مره قرمایا کرتے ہے کہ مہاں الله مره قرمایا کرتے ہے کہ مہاں الله خلی ایس سالله جارک و تعالی کا شکر اکتے ۔ نبی کر یم سلی الله علیه وسلم نے یہ جو قرمایا کہ جھے و نیائی تین چزس پند ہیں۔ ان میں سے آیک نمیز اپنی ہے۔ اور کسی کھانے چنے کی چزے بارے میں یہ خات نمین کہ نمیز کر یم سلی الله علیه وسلم سے لئے کوئی خاص چز کمیں سے مگوائی جاری ہے۔ لیکن مرک و و عالم کے لئے تین میل کے فاصلے سے آیا کر آتھا۔ بیکن غرص نای کنوال جو اب بھی معید طیب میں موجود ہے۔ اس سے نبی کر یم صلی الله علیه وسلم کے لئے میں موجود ہے۔ اس سے نبی کر یم صلی الله علیه وسلم کے لئے خاص طور پر محمد الله بیان میں موجود ہے۔ اس سے نبی کر یم صلی الله علیه وسلم کے لئے خاص طور پر محمد الله علیہ وسلم کے لئے خاص طور پر محمد الله بیان عالمت میں محمد سے ہے گاتورو کیں رو میں سے اس میں حکمت یہ ہے کہ جب بیاس کی حالت میں محمد الله بیا جائے گاتورو کیں رو میں سے شکر نکلے گا۔

#### سونے سے پہلے نعمتوں کااستحضار اور ان پر شکر

اور رات كو سونے بے بہلے بیٹھ كر سارى نعتوں كااستحف اوكر لو - كه گھر عافیت كا جد الكر الشكر - من عافیت عافیت كا جمد ولك الشكر - من عافیت سے بول - اللهم لك المحد ولك الشكر - يج عافیت سے بول - اللهم لك المحد ولك الشكر - يج عافیت سے ب - اللهم لك المحد ولك الشكر . ايك آيك المحد ولك الشكر . ايك آيك المحد ولك الشكر . ايك آيك المحد كا ستحضاد كرك وث لكاؤ -

حضرت ذاكر عبدالحص صاحب تدس الله مره فربايا كرتے سے كه ميس في يہ جج الى عبدالحص معرب في ميں الله عبد الك مرتب ميں ان كے كھر كميا كو دات كو بيس في ديكما كه وه سوف ميں اور بار بار بار اللهم لك المحد ولك الشكر-

الله ملک الحمد ولک الشکر۔ پڑھ رہ جی ۔ اور عجیب کیفیت میں یہ عمل کر رہے ہیں۔
میں نے پوچھا کہ حفرت! یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرانے گئے : بھائی! سارے دن تو معلوم
خیس کس حالت میں رہتا ہوں۔ اور یہ پتہ خیس لگنا کہ شکر اوا ہور ہاہے یا خیس، اس وقت
بیٹے کر دن بھرکی سلمی نفتوں کا استحضار کرتا ہوں، اور پھر بر نفت پر "الله مہ لک المحمد ولک الشکر " کہتا جاتا ہوں۔ حضرت واکٹر صاحب" فراتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تواس کے بعد المحمد للہ میں نے کھی اس کو اپنے معمول میں شال کر لیا، کہ رات کو دیت سب نعموں کا استحضار کرکے شکر اواکر تا ہوں۔

#### شكر اداكرنے كا آسان طريقه

اور نی کریم صلی الله علیه وسلم پر قربان جائیں۔ آپ نے ہر ہر چیز کے طریقے بتا دیے ہیں۔ کمال تک انسان شکر اواکرے گا۔ بقول شخ صعدی رحمت الله علیہ کے فرماتے ہیں کہ آیک سائس پر دوشکر واجب ہیں۔ سائس اندر جائے اور باہرنہ آئے تو موت، اور اگر سائس باہر آئے گھر اندر نہ جائے تو موت، تو آیک سائس پر دو نعتیں، اور ہر نعت پاکہ شکر واجب ہو گئے۔ اس لئے اگر انسان مائس بی کی لامت کا شکر اواکر تا چاہ تو کمان تک کرے گا" وان تعدوا نعمة الله لا تعصوھا "اسلئے سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے شکر اواکر نے کائیک آسان طریقہ بتا دیا اور چند کلمات تلقین فرما دیے۔ ہر مسلمان کو یاوکر لینے چاہئیں۔ فرمایاکہ:

" اللهـــم لك الحمد حمدًا دائمًا مع دوامك ، وخالد مع خلودك ، ولك الحمد حمدًا لامنتهى له دولت مشيبتك ، ولك الحمد حمد الأيوميد قائله الارضاك :

(کترانسال، ن۲م ۲۳ مدث نبر۲۸۵)

"ال الله! آپ کاشرے۔ ایباشر کہ جب تک آپ ہیں۔ اس وقت تک
وہ شکر جلری رہے، اور جس طرح آپ جاودان ہیں۔ اس طرح وہ شکر بھی جاودان
رے۔ اور آپ کی مشیت کے آعے جس کی کوئی انتمانہ ہو۔ اور آپ کی ایس حمر کرآ

ہوں۔ جس کے کئے والے کو سوائے آپ کی رضائے کچے اور مطلوب شیں۔ " اور دوسری مدے میں ارشاد فرمایا:

اللهم لك الحمد زنة عرب فك و مداد كلماتك وعدد خلقك ورضافتك

(اير داؤد، كلب الصادة، بلب التبع بالخفي)

قربایا: بیس آپ کا شکر کر آ ہوں جتنا آپ کے عرش کا وزن ہے۔ اور اتنا شکر اوا کرتا ہوں جتنا آپ کے عرش کا وزن ہے۔ اور اتنا شکر اوا کرتا ہوں جتنی آپ کے عملت کی سابی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اگر کوئی شخص الله تعالی کے تمام کلمات کو کلمت لیکھے جائیں تو سارے سمندر خلک ہو جائیں۔ لیکن الله تعالی کے کلمات کھے جائیں تو سارے سمندر خلک ہو جائیں۔ لیکن الله تعالی کے کلمات کھے کے لئے جتنی سابی در کار ہو سکتی الله تعالی کے کلمات کم اور کر ہو سکتی ہو جائیں۔ اس کے بقر اور اگر آ ہوں۔ اور جتنی آمقدار میں جیں۔ اس کے برابر شکر اوا کر آ ہوں ، ورخت، چر، جمادات، نبات سب جتنی مقدار میں جیں۔ اس کے برابر شکر اوا کر آ ہوں ، جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اس سے زیادہ انسان اور کیا کہ سکتا ہو اور جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اب اس سے زیادہ انسان اور کیا کہ سکتا ہو لئنا رات کو سوتے وقت ہر محف کو الله تعالی کا شکر اوا کرنا چاہئے۔

اللهم لك الحيد مليا عند طرفة كل عين- و تنفس نفس

(كنزالعمال، ج٢ص ٢٢٣ - صعث تمير١٨٥٥)

اے اللہ! آپ کی تعریف اور آپ کا شمر ہے ہم آ کھ جمیکئے کے وقت اور ہم سائن لینے کے وقت اور ہم سائن لینے کے وقت اور ہم سائن لینے کے وقت استعمل نے سائن لینے کے وقت استعمل اللہ علیہ وسلم نے سلھین فرائے ہیں، یاد کر لینے چاہئیں۔ اور رات کو سوتے وقت ان کلمات کو پڑھ لینا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پر عمل کر لے کی توثیق عطافر یائے۔ آ میں۔ و آ خرد عوانا ان الجمعة للہ رسب العالمين ۔



برطت کوست بڑی خرابی سے کہ آدی خودین کا موجدین جاتا ہیں مالکہ دین کا موجدین جاتا ہیں مالکہ دین کا موجدین جاتا ہیں مالکہ دین کا موجدی جاتا ہوں اور احتراک کے دمواصلی اختر حلیات سے زیادہ دین کو جاتا ہوں اور حسحاکیاً اسے براہ کر میں دینداد ہوں ۔ پر شروحیت کی آئیا سے نہیں ہے جمکر اپنی خواہش نفس کی آئیا سے نہیں ہے جمکر اپنی خواہشش نفس کی آئیا سے جسکہ اپنی خواہشش نفس کی آئیا سے سے

# برعب ایک لکین گناه

الحمد الله مخمدة ونستعينه ونستغفى ونومن به وانتوس عليه ونموذ باشه من شرور انفسا ومن سيات اعمالنا ، من يهده الله فلا ممال ه ومن يمنله فلاهاد كله ، ونشهد ان سيدنا و بسيا ومولانا محمداً ولشريك له ، ونشهد ان سيدنا و بسيا ومولانا محمداً عبد و ورسوله .

عن جابر رضواف تعالى عنه قال : كان برسول الله صلى الله وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلاصوته واشتد غضبه حق كان منذر جيش ينتول صبحكم ومساكم ويقول: بعث انا والساعة كهائين، ويقرن بين اصبعيه السبابية والرسطى، ويقرل الابد فان خيرا لحدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشيرا لهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشيرا لامريم محدثانها، وكل بدعة ضلالة، وشميقول: انا اولى بكل مؤمن من نفسه من نفسه

( صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تعفيف المسلاة و الخطبة - عدث تمبر ٨٢٨)

یہ حدیث حضرت جار بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عظما ہے مروی ہے، یہ حضور القدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص صحابہ کرام میں ہے ہیں، اور افساری صحابی ہیں، مدینہ طیب کے رہ والے تھے، ان کا نام "جابر" ہے، بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ " خبابر" کیے رکھ دیا گیا؟ اور الله تعالیٰ کے نام کرای "جبلا" کے بارے میں بھی بھی شہ ہوتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے نائوے اسا حسنی میں ہے کہ اور اردو میں "جبلا" کے معنی ہیں بات خلم کرنے والا، اس لئے عام طور پر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمالی کیا گیا؟

اس شبر کا جواب سے ہے کہ عربی زبان میں " جابر" کے وہ معنی نمیں ہیں جوار دو
ہیں ہیں، ار دو هیں " جابر" کے معنی ظالم کے آتے ہیں، لیکن عربی میں " جابر" کتے
ہیں ٹوٹی جوئی چیز کو جو زنے والل، ٹوٹی ہؤی جو ڈنے کو " جبر" کتے ہیں، اور جو شخص ٹوٹی ہؤی
کو جو ڑے اس کو " جابر" کتے ہیں تو " جابر" کے معنی ہوئے ٹوٹی ہوئی چیز کو جو ڑنے والل،
اور سے کوئی خلط معنی نمیں ہیں، بلکہ بہت استھے معنی ہیں۔ اس طرح" جبلر" کے معنی
ہوئے بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جو ڈنے والل، توالقہ تعالی کا جو نام" جبلر" ہے، اس
کے معنی معاذ اللہ نے ظلم کرنے والے یا عذاب دینے والے کے نمیں ہیں، بلکہ اس کے
معنی معاذ اللہ نے خام کرنے والے یا عذاب دینے والے کے نمیں ہیں، بلکہ اس کے
معنی معاذ اللہ والے ہیں۔

ٹوٹی بڑی جوڑنے والی ذات صرف ایک ہے

ای کے آخضرت صلی الله علیه وسلم نے جو بہت ی دعائیں تلقین فرمائی میں ، ان میں سے ایک میں الله تبارک و تعالیٰ کو اس نام سے پیکرا گیا ہے کہ :

" یا جابر العظم الکسید" اے توٹی بوئی بڑی کو جوڑنے والے

(الحرب الاعظم الماعلى قارى، ص ٢٢٣) اس نام سے خاص طور پر اس لئے بكاراكد دنيا كے تمام الحيا، معالج اور واكثر اس بات پر متنق میں کہ اگر بڑی ٹوٹ جائے تو کوئی دواادر کوئی علاج ایبائیس ہے جو اس کو جوڑ سکے ، انسان کا کام صرف انتا ہے کہ دہ ٹوئی ہوئی بڑی کو اس کی سیجے پوزیشن پر رکھ دے ، لکین کوئی مرہم کوئی لوشن ، کوئی دوا ، کوئی مجون ایس ٹیس ہے جو ٹوٹی بڑی پر لگا دی جائے اور وہ بڑجائے ، جوڑنے والی ذات تو صرف وہی ہے ، اس سمنی میں اللہ تعالیٰ کو " جبار " کہا جاتا ہے ، نہ کہ اس معنی میں جیسا کہ لوگ سیجھتے ہیں۔

#### لفظ " قهآر " كے معنی

ای طرح باری تعالی کے اساحنی میں ایک نام " قیماً (" ب، اردو کی اصطلاح میں " قیماً ر" اس کو کتے میں جو لوگوں پر بہت قر کرے، غصہ کرے، اور لوگوں کو بہت تکلیف پہنچائے، لیکن باری تعالی کے اساگرای میں جو لفظ " دیماً ر" ہے وہ عربی زبان والا قبلہ ہے، اردو زبان کا شیں ہے، اور عربی زبان میں " قیما ر" کے معنی میں غلب پانے والا، غالب، جو ہر چزر عالب ہو، اس کو " قیماً ر" کتے ہیں، لینی وہ ذات جس کے سامنے ہر چز معلوب ہے، اور وہ سب پر غالب ہے۔

# الله تعالى كاكوئى نام عذاب بردالت سيس كرآ

بلک باری تعالیٰ کے اساحنی میں کوئی ایسانام نمیں ہے جو عذاب پر والات کر آ ہو،

سلا ہے اساکر ای بار حجت پر والات کرتے ہیں، یار بوست پر والات کرتے ہیں، یا قدرت

پر والات کرتے ہیں لیکن ہیں جہاں تک بجھے یاد ہے۔ اساحنیٰ میں ہے کوئی نام ایسائنیں

ہے جو عذاب پر والات کرنے والا ہو، اور بیاس بات کی علامت ہے کہ اللہ بتبارک و تعالیٰ
کی اصل صفت رہت کی ہے، وہ اسپٹے بندوں پر رحیم ہے، وہ رحمٰن ہے، وہ کریم ہے،

ہال: جب بندے عدے گرز جائیں تو پھر ہے شک اس کا غضب بھی نازل ہوتا ہے، اس
کا عذاب بھی برحق ہے جساکہ قرآن کریم کی بہت می آیات میں بیان ہوا ہے لیکن باری
تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اور جو اساحشٰ ہے موسوم ہیں، ان میں عذاب کا ذکر

#### خطبہ کے وقت آپ کی کیفیت

بسرحل :حفرت جار رضى الله عندروايت كرتے بيل كد:

"كان مرسول الله صالله عليه وسسلم اذاخطب احمرت عيناه

وعلاصرته واشتدغضيه

جب ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب فرماتے سے تو بکرت آپ کی مبلرک آئھیں مرخ ہو جاتی تھیں، اور آواز بلند ہو جاتی تھی، یہ اس کئے ہو آ تھا کہ جو بات کتے تھے وہ دل کی آواز تھی، اور دل میں یہ جذب تھا کہ کی طرح سننے والے کے دل میں از جائے، اور اس کو بچھ لے، اور اس کی عمل کرنا شروع کر دے، اس جذب کے تحت میں از جائے، اور اس کو بچھ لے، اور اس کی عمل کرنا شروع کر دے، اس جذب کے تحت کمی مجمع آپ کی مبلرک آئھیں مرخ ہو جاتیں، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ کی جو باتھ تھا،

آپ كاانداز تبليغ

حتى كانه منذى جيش يتول صبحكم ومساكم

بعض او قات اليمالگاتھا كہ آپ لوگوں كو كمى آنے والے لفكرے ذرارے ہيں كہ بھائى تمهارے اوپر دشن كالشكر حملہ آور ہونے والا ہے، خدا كے لئے اس سے بنجنے كا كوئى سلمان كرد، اور يہ فرماتے تھے كہ دو لفكر صبح بنجا يا شام بنجا، يعنى وہ لشكر عنقريب بنجنے والا ہے، اس كے بنتجئے ميں زيادہ دير نہيں ہے، لندا تم اس لشكر سے بحاثو كا سلمان كرو۔

اس انشکرے مراد ہے قیامت کا دن اور حملب و کملب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دئی، اور اس جواب دئی کے نتیج میں عذاب جنم ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ۔ اس سے ذراتے تنے کہ یہ وقت صبح یا شام کمی بھی دقت آسکتاہے، اس سے ڈرو، اور اس سے نیجنے کی کوشش کرو۔

آپ حفزات نے سناہو گا کہ سب سے پہلے جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی حفظ اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی قوم کو جبل صفاح پڑھ کر دین کی وعوت دی، جنتے فائدان مکہ میں تھے، ان سب کا نام نے کر پکڑا، اور ان کو جمع کیااور ان سے بوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کموں کہ اس بہاڑ

کے پیچے ایک فشکر چھپا بیشاہ، اور وہ تم پر تملہ کرنا جاہتا ہے، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کروے یا نسیں؟ سب نے یک زبان ہو کر کما کہ اے محر ابھم آپ کی اس بات کی تصدیق کریں گے، اس لئے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بھی کوئی غلط بات شیس کی، اور مجھوب نمیں بولا، آپ "صادق" اور "امین" کی حیثیت سے مشہور ہیں، اس کے بعد آپ نے فرایا کہ بھی تمہیں خبر دیتا ہوں کہ آخرت میں اللہ تبلک و تعلق کا بست متعمد انتظام کر دہا ہے، اس عذاب سے اگر بچنا چاہے ہو تو اللہ تعلق کی ووائیت پر ایمان لاؤ۔

(ميح بخاري، كلب التفسير، إب (انذر مشرك الاقرين - حدث أبر ٥٧٤٠)

ابل عرب كا مانوس عنوان

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں یہ تصور بکرت پایا جاتا ہے کہ
"میں تم کو وشمن کے لفکر ہے ڈرانے والا ہوں جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ "
ڈرانے کے لئے یہ تعبیراور یہ عنوان اہل عرب کے لئے بڑا بانوس تھا۔ کو نکہ عرب اوگ
آپس میں ہروقت لاتے جھڑتے رہتے تھے، ایک قبیلہ دو سرے پر حملہ کر رہا ہے، دو سرا
تیسرے پر حملہ کر رہا ہے، دان رات میں سلسلہ رہتا تھا جو شخص ان کو آکر یہ بتا دے کہ
فلال دشمن تمملری گھات میں ہے، ادر تممارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، وہ خبر دینے والا
بڑا ہمدر وسمجھا با آتھا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ
جیسے تم کو کوئی شخص دشمن کے لشکر سے باخبر کرتا ہے، ایسے ہی میں تم کو باخبر کر رہا ہوں
کہ ایک بہت بڑا عذاب تممارا انتظار کر رہا ہوں

آپ کی بعثت اور قرب قیامت

يم آكے فرمایا:

"بعثت اناوالساعة كهانين ويقرن بين اصبعيه السبابية

والرسطىء

مِن اور قيامت اس طرح بيم يح كن بين بيت شاوت كي أمكن اور على الكل اور

( آخرجه ابن ابي حاتم عن العسن رضى الله عنهي قوله: " فقد جاء اشراطها " قال: عمد صلى الله عليه وسلم عن اشراطها- تقسير الدالمنشئور للسيوطي، آيت: فهل ينظرون الإالساعة ٢٤٠ص ٥٠)

أيك اشكال كاجواب

اب لوگوں کو اشکال ہو آہے کہ چودہ سوسل تو حضور الذی صلی اللہ علیہ دسلم کو گزر گے اب مک تو قیامت آئی نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ ملری دنیائی عمر کے لحاظ ہے اگر دیکھو گے، اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، اس کا لحاظ کر کے اگر دیکھو گے تو ہزار وہ جزار سل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس لئے آپ نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے در میان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، وہ قیامت بہت قریب آنے والی ہے۔

ہرانسان کی موت اس کی قیامت ہے

اور سلدی دنیاکی جو مجمو می قیامت آنے والی ہے، وہ خواہ سنتی ہی دور ہو، کیکن ہر انسان کی قیامت تو قریب ہے، کیونکہ :

#### من مات فعيدة قاعت قبيامته

( رواه الديلمي عن انس مروعاً بلفظه: اذامات امد كم فقد قامت قيامته ، المقاصد الحسنة للسيخاوي - ص ٣٢٨)

جوم كيا، اورجس كوموت آئى، اس كي قيامت قواى دن قائم موحنى. اس داسط جب

قیامت آنے والی ہے، خواہ وہ مجموعی قیامت ہو، یا انفرادی، اور اس کے بعد ضدا جانے کیا معالمہ ہونے والا ہے، اس لئے میں تم کو ڈرار ہا ہوں کہ وہ وقت آنے سے پہلے تاری کر لو، اور اس وقت کے آئے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ۔ اور اپنے آپ کو عذاب جشم اور عذاب قبرسے بچالو۔

> بمترین کلام اور بمترین طرز زندگی بمرزیهای:

فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محقد

صوالك عليه ومسلعد

اس روئے ڈیٹن پر بھترین کلام اور سب سے اچھا کلام اللہ کی کماب ہے۔ اس

اس بڑھ کر، اس سے اعلیٰ، اس سے زیادہ افضل، اس سے زیادہ بہتر کلام کوئی شیں۔

اور زندگی گزار نے کے جتنے طریقے ہیں جتنے طرز زندگی ہیں۔ ان میں سب سے بہترین

طرز زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہے۔ یہ بلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنہ

بلرے میں خود فرار ہے ہیں۔ کوئی بھی مختص اپنے بلرے میں یہ نہیں کہتا کہ میرا طریقہ

سب سے اعلیٰ ہے، جھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو

مجھانی اس لئے ہے کہ لوگوں کے لئے آپ نمونہ ہوں، زندگی گزار نی ہے تواس طرح

میران اللہ صلی اللہ علیہ کا طریقہ افقیار کرنا ہے تو یہ طریقہ افقیار کرو، اس واسط

وحوت و تبلیج کی ضرورت کے تحت ارشاد فرمار ہے ہیں کہ بہتر طریقہ وہ ہے جو جناب مجمد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے واسطے چھوڑا ہے، اشخہ بیشنے میں، کھانے پیٹے

میں، سونے جاگئے ہیں، دو سمول کے ساتھ مطالات کرنے ہیں، اللہ تعالی کے ساتھ

میں، سونے جاگئے ہیں، دو سمول کے ساتھ مطالات کرنے ہیں، اللہ تعالی کے ساتھ

میں، سونے جاگئے ہیں، دو سمول کے ساتھ مطالات کرنے ہیں، اللہ تعالی کے ساتھ

میں، سونے جاگئے ہیں، دو سمول کے ساتھ مطالات کرنے ہیں، اللہ تعالی کے ساتھ

میں، سونے جاگئے ہیں، دو سمول کے ساتھ مطالات کرنے ہیں، اللہ تعالی کے ساتھ

میں، سونے جاگئے ہیں، دو سمول کے ساتھ مطالات کرنے ہیں، اللہ تعالی کے ساتھ

میں، سونے جاگئے ہیں، دو سمول کے ساتھ مطالات کرنے ہیں، اللہ تعالی کے ساتھ

بدعت بدترین ممناہ ہے

پر آگے جن چرول سے مرات کا امکانات ہو کتے تے ، ان کی جری بنادیں،

#### شرالاموس محدثاتها وكل مدعة صلالة

اس روئے ذہین پر برترین کام وہ ہیں جو نے نے طریقے وین میں ایجاد کے جائیں،
حدیث میں " بدترین کام" کالفظ استعمال کیا ہے۔ کیوں ؟اس لئے کہ بدعت ایک ایمی
چیزے جو ایک لحاظ سے ظاہری گناہوں سے بھی بدتر ہے، اس لئے کہ ظاہری فتق و فجور اور
گناہ وہ ہیں کہ جس شخص کے ول میں زرہ برابر ایمان ہوگا، وہ ان کو براسجھے گا، کوئی
مسلمان آگر کمی گناہ میں جتلا ہے، مثلاً شراب چیا ہے، بد کاری کر آ ہے، جموث بوات
ہے، فیست کر آ ہے، اس سے آگر پوچھا جائے کہ یہ کام تمہارے خیل میں کیے ہیں؟
جواب میں بھی کے گایہ کام ہیں تو بر سے، کین میں کیا کروں، میں جتلا ہو گیا۔ لنذان ان
جواب میں بھی کے گایہ کام ہیں تو بر سے، اسجھے گا تو اللہ تحالی اس کو بھی نہ جمعی تو ہے کی
برائیوں کو کرنے والا براسجھے گا، اور جب براسجھے گا تو اللہ تحالی اس کو بھی نہ جمعی تو ہے کی

سی نین بدعت، یعنی جو چیز دین میں نئی ایجاد کی گئی ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ دھیقت میں تو وہ گراہ ہوتا ہے، وہ اس کو برا منس مجھتا، وہ تو ہم گئاہ ہوتا ہے، وہ اس کو برا منس مجھتا، وہ تو ہم شخصا ہے کہ میہ تو ہم شخصا ہے، اور دو مراکوئی اگر اس سے میہ کہ میہ بری بات ہے تو بحث کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اس سے مناظرہ کرتے کو تیار ہو جاتا ہے، کہ اس میں کیا خرال اور کیا حرج ہے۔ اور جب آیک مخص گمانہ کو گمناہ سجستاہی منس ہے، اور برائی کو برائی ہم اور ذیارہ و منس ہے، اور برائی کو برائی ہم اور ذیارہ منس ہے، اور برائی کو برائی ہم ساور ذیارہ منس ہے، اور برائی کو برائی ہم ان سے میں اللہ عامیہ وسلم نے فرایا کہ "مشر الاامور" جس کے معنی ہے تیں کہ جعنے برے کام برعت ہے، جو دین میں ایسا من کے مقدید ایک کرام کے طریقے سے معنی ہو اور پھر آگے اس کی وجہ بھی بنا دی کہ ہر بدعت گمرانی ہے، اندا ہو شخص کی بختی ہو، اور پھر آگے اس کی وجہ بھی بنا دی کہ ہر بدعت گمرانی ہے، اندا ہو شخص کی بدعت کے اندر جنا ہے، وہ اور پھر آگے اس کی وجہ بھی بنا دی کہ ہر بدعت گمرانی ہے، اندا ہو شخص کی بدعت کے اندر جنا ہے، وہ اور پھر آگے اس کی وجہ بھی بنا دی کہ ہر بدعت گمرانی ہے، اندا ہو شخص کی بدعت کے اندر جنا ہے، وہ اور پھر آگے اس کی وجہ بھی بنا دی کہ ہر بدعت گمرانی ہے، اندا ہو شخص کی بدعت گمرانی ہے، اندا ہو شخص کی بدعت کے اندر جنا ہے، وہ اور پھر آگے اس کی وجہ بھی بنا دی کہ ہر بدعت گمرانی ہے، اندا ہو شخص کی بدعت کے اندر جنا ہے، وہ اور پھر آگے وہ اور پھر آگے ہیں وہ دو ہوں اور پھر آگے۔ وہ اور پھر آگے ہوں اور پھر آگے۔ وہ اور پھر آگے وہ دو اور پھر آگے ہوں اور پھر آگے وہ دو اور پھر آگے ہوں کی دور سول اور پھر اور پھر آگے ہوں ہوں کی دور سول اور پھر آگے ہوں کی دور سول اور پھر کی دور سول اور پھر کی دور ہوں کی دور سول اور پھر کی دور سول اور پ

بدعت، اعتقادی گمراہی ہے ایک ہوتی ہے عملی کو تہی، یعنی ایک شخص تھی عملی کو تہی کے اندر مبتلاہے، اس ے فلطیاں موری ہیں، گناہ مرزو مور بہتی، اور ایک ہوتی ہے اعتقادی گرای کہ کوئی فض کسی نا حق بات کو حق مجھ دہا ہے، کو گواب مجھ دہا ہے، کو کر ایمان مجھ دہا ہے، کو کہ ایمان مجھ دہا ہے، کہ کہ فی چر بہتی چر بہتی چر بھی چر محل کے گا، تو معاف موجہ کی جہ کی شد بھی تو بہ کر لے گا، تو معاف موجہ حالے گی، لیکن جو محفظ کے ناہ کو ثواب مجھ دہا ہو، اس کی ہدایت بہت مشکل ہے، اس لے آپ نے فرایا کہ بدترین گناہ بدعت کا گناہ ہے، اس لئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین بدعت سے اتنا بھائے تنے کہ کوئی حد شیں۔

### بدعت کی سب سے بردی خرابی

بدعت کی سب سے بری خرابی ہے ہے کہ آدی خود دین کا موجد بن جاتا ہے،
حالانک دین کا موجد کون ہے؟ صرف اللہ تعالی ۔ انلہ تعالی نے ہمارے کے جو دین بنایا وہ
ہمارے لئے قاتل البراع ہے لیکن بدعت کرنے والا خود دین کا موجد بن جاتا ہور یہ
ہمارے لئے قاتل البراع ہے لیکن بدعت کرنے والا خود دین کا موجد بن جاتا ہور یہ
ہماکسوں وہ دین کا داست جی بنارا ہوں، اور در پردہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ جو
ہماکسوں وہ دین ہے، اور اللہ اور اللہ اور اللہ علیم اجمعین نے عمل کیا۔ جس ان سے
ہماک دیندار ہول، جس دین کو ان سے زیادہ جاتا ہوں، توبہ شریعت کی البراع نہیں ہے،
بردھ کر دیندار ہول، جس دین کو ان سے زیادہ جاتا ہوں، توبہ شریعت کی البراع نہیں ہے،
بلک الی خواہش نفس کی البراع ہے۔

### دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ

ہندو ذہب میں کتے لوگ گنگا کے کنارے اللہ کوراضی کرنے کے لئے الی الی الی ریافت ریافت الی الی الی الی الی ریافت اور الی الی کنتی کرتے ہیں، جن کو دکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے، کوئی آدی اپنا ہاتھ بند کرکے ساماسال تک اس طرح کھڑا ہے، ہاتھ نے بھی نمیں کرتا۔
کس آدی نے سائس کھینچا ہوا ہے، اور گھنٹو لاک سائس نمیں لے رہا ہے، اور جس دم کر رہا ہے، اس سے اگر بوچھا جائے کہ تو یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ جواب دے گا کہ یہ میں اس لئے کر رہا ہوں کہ میرااللہ راضی ہو جائے، لب چاہدہ وہ اللہ کو بھوان کا نام دے یا کہ کو اور کے، میں بتا ہے اس کے اس عمل کی کوئی قیمت ہے؟ طان کہ اس کی نمیت بظاہر

درست معلوم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالی کے یہاں اس کی کوئی قیت نہیں، اس لئے کہ اللہ کو رافتہ کو رافتی کرنے کا جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے، وہ اللہ اکا در اللہ کے رسول کا بتایا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ طریقہ اس نے اپنے دل اور وہاغ ہے گھر لیا ہے۔ اس واسطے اللہ کے میں اس کا کوئی عمل متبول شیس۔ ایسے اعمال کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وقدمنا الحل ماعملوامن عمل فجعلنا لاهبالامنتوبل

(مورة الفرقان :٣٣)

جولوگ ایے عمل کرتے ہیں، ہم ان کے عمل کواس طرح الوا دیے ہیں ہیے ہوا میں الوالی مولی مٹی اور گرد و غبار۔ عمل کیا لیکن اکارت کیا۔ اور دو مری رکتے ہارے عمل کیا لیکن اکارت کیا۔ ور دو مری رکتے ہارے اور شفقت بحرے اندازے قرآن کریم نے فرمایا:

فلهل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذيت منل معيهد فالحياة

الدنياوه عرجسون انهم يحسون منعا

(سررة الكيف:١٠٣)

قر آن کریم نی کریم صلی الله علیه وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے کمیں! کیا جس بیان کا اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کون لوگ ہیں؟ پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا عمل اس ونیا جس اکارت ہو گیا۔ اور ول جس یہ بچھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اس لئے خسارے میں ہیں کہ جو فائق و فاجر تھا، یا جو کافر تھا۔ اس نے کم از کم ونیا جس میش کر گئے، آخرت اگر چہ جاہ ہوگی، کیکن ونیا جس تو میش کر گیا، اور یہ فضی توابی ونیا کے بیش و آرام بھی فراب کر دہا ہے، اس واسلے کہ اس نے خراب کر دہا ہے، اس واسلے کہ اس نے عمیان کا وہ طریقہ افتیار کیا ہوا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنے نسیں حیادت کا وہ طریقہ افتیار کیا ہوا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنے نسیں جایا۔

ای لئے برعت کے برے می فرمایا "شرالامور" سلاے کامول میں بدترین کام بدعت ہے، اس لئے کہ آدی محنت توکر آہے، لیکن عاصل پچھے نہیں۔ دمین نام ہے امتیاع کا

الله تعالى الى رحت سے مارے اور آپ کے داوں میں بات بخادے ک

دین اصل می الله اور الله کے رسول کی اتباع کا نام ہے، اپی طرف ہے کوئی بات گھڑنے کا نام وین نہیں ہے، هرپی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک اتباع اور ابتداع، اتباع کے معنی ہیں کہ الله اور اللہ کے رسول کے تھم کی بیروی کرنا۔ اور ابتداع کے معنی ہیں اپنی طرف ہے کوئی چیز ایجاد کر کے اس کے بیچھے چل پڑنا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عند ظیفہ ہے تو سب ہے پہلا جو خطبہ دیا۔ اس میں یہ الفاظ او شاد فرائے

> انی متبع ولست بهبتدع (طبقات این سد، جله علث ص ۱۸۳)

میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا تمبع ہوں، مبتدع نسی۔ یعنی کوئی نیار استہ ایجاد کرنے والا نہیں ہوں، اللہ اساری قیت اللہ کے تھم کے آگے سر جھکانے کی ہے، اپنی طرف سے جو بلت کی جائے اس کا کوئی وزن کوئی قدر وقیت نہیں۔

#### أيك عجيب واقعه

لی واقعہ آپ نے بھڑت ساہوگا دیث شریف میں آ آپ کہ آخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم مجمی مجمی رات کے وقت مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین
کے ملات دیکھنے کے لئے نگلتے تنے، کہ کون کیاکر رہا ہے، لیک مرتبہ تبجد کے وقت سرکار
دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے لگلے، اور حمزت صدیق آ کبر منی اللہ عنہ کے پاس
سے گزرے، آپ نے ویکھا کہ وہ عالمزی کے ساتھ نمایت آہت آ واز سے تبجد کی نماز
میں طاوت کر رہے ہیں، آگے جاکر دیکھا کہ حصرت فادوق آعظم رضی اللہ عنہ تبجد پڑھ
میں طاوت کر رہے ہیں، آگے جاکہ دیکھا کہ حصرت فادوق آعظم رضی اللہ عنہ آور ان کی
سے تنے، اور اس میں بلند آ واز سے قرآن کر یم کی طاوت کر رہے ہیں، اور ان کی
سالمات کی آ واز باہم تک سائل دے رہی تنی، نجر، آپ یہ دیکھتے ہوئے واپس تشریف لے
سالمات کی آ واز باہم تک سائل دے رہی تنی، نجر، آپ یہ دیکھتے ہوئے واپس تشریف لے

بعد من آپ سے حصرت صدیق آگر اور حصرت فاروق اعظم رضی الله عنها دونوں کو است پاس بایا، اور پہلے صدیق آگر رضی الله عندے فرمایا کہ میں رات کو تعبد کے وقت تممارے پاس سے مرز التو تم بحت آجت آواز سے تلاوت کر رہے تھے. آپ (Tr.)

اتنی آہت آوازے کیوں تلاوت کر رہے تھے؟

اس کے جواب میں حضرت صدیق اکبرر منی اللہ عندنے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ:

اسمعت من الجيت

یار سول الله ! جس ذات سے بیس مناجات کر رہاتھا. تسسجس تعلق قائم کیا تھا، جس ذات کو بیس سنانا چاہتا تھا، اس کو توسنا دیا اب آواز بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے بیس آہستہ تلاوت کر رہا تھا۔

پر حفرت فاروق اعظم رضی الله عند سے بوچھا که تم زور زور سے تلاوت کر رب شے، اس کی کیا دجہ تھی؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ:

انب اوقط الرسنان واطرد الشيطان

میں زورے اس کے تااوت کر رہاتھا ماکہ جو لوگ پڑے سورے میں وہ بیدار ہو جائیں، اور شیطان بھاگ جائے، اس کئے جنٹی زور سے تااوت کروں گا، شیطان بھامے گا، اس کئے میں زور سے تااوت کر رہاتھا۔

اب ذرا دیت که دونوں کی باتی اپی اپی جگد درست میں، صدیق اکبررضی الله
عند کی بات بھی سیح کہ بین تو الله میں کو سنا رہا ہوں، کسی دو مرے کو سنانے کی کیا
ضرورت ؟ اور فاروق اعظم رضی الله عند کی بات بھی درست کہ میں سونے دالوں کو جگارہا
تھا، شیطان کو بھگارہا تھا، لیکن اس کے بعد حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ان دونوں
سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو بکر! تم نے اپنی سجھ سے بیہ راستہ افقیار کیا کہ
بہت آہستہ طادت کرنی چاہئے، لیون تم دونوں نے چونکہ اپنی آجھ سے بیہ راستہ افقیار کیا
کہ ذور سے طادت کرنی چاہئے، لیکن تم دونوں نے چونکہ اپنی اپنی سجھ سے بیہ راستہ افقیار کیا
کیا تھا، اس لئے یہ پہندیدہ ضیص ہے، لیکن الله تعالی نے یہ قرمایا کہ نہ ذیادہ ذور سے
طادت کرد، اور نہ زیادہ آہستہ طادت کرد، بلکہ معتمل آواز سے طادت کرد، اسی میں
زیادہ فور اور بر کرت ہے، اور اسی میں زیادہ فاکدہ ہے، اس کو افتیار کرد۔

(ابرداؤد، كلب الصلاة - بلب رفع الصوت بالقراة في صلاة الليل - حدث تبر ١٣٢٩) معلوم بواكد عبادت كم اندر ابني طرف سه كوئي راسته اعتبار كر لين، الله تعالى کے نزدیک زیادہ پہندیدہ نہیں، جتنااللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ پہندیدہ ہے، بس، جو راستہ ہم نے بتایا ہے وہ راستہ افقیار کرو، اس میں جو نور اور فائدہ ہے وہ کسی اور ھیں مھیں۔

دین کی ساری روح سے بے کہ اطاعت اور عبادت اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے کم لیتا درست بتائے ہوئے کمر لیتا درست میں۔

# ایک بزرگ کا آئھیں بند کرکے نماز بردھنا

حعرت حاجی اراد الله صاحب مهاجر کی رحت الله علیه نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو حفرت تھاتوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں بیان کیا کہ ان کے قریب کے زمانے مِن الكِ بزرگ تے، وہ جب نماز پر ها كرتے تے تو آئسيں بندكر كے نماز پر ہے تھے، اور فقها کرام نے لکھا ہے کہ نماز میں ویسے تو آنکھ بند کرنا کمروہ ہے۔ لیکن اگر نمی مخف کواس کے بغیر خشوع حاصل نہ ہوتا ہو، تواس کے لئے آگھ بند کر کے نماز بڑھنا جائز ہے، كوئى محمّاه مميں ہے ۔ قووہ بزرگ نماز بحت انجى برھتے تھے، تمام اركان ميں سنت كى رعایت کے ماتھ پڑھتے تھے، لیکن آگھ بند کر کے نماز پڑھتے تھے، اور لوگوں میں ان کی نماز مشور سمی، کونکد نمایت خشوع و خضوع اور نمایت عاجزی کے ساتھ نماز بردھتے تھے، وہ بزرگ صاحب کشف بھی تھے، لیک مرتب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی یااللہ! میں یہ جو نماز پڑ متاہوں میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یمان میری نماز قبول ہے یا نمیں ؟ اور کس درجہ میں تبول ہے ؟ اور اس کی صورت کیا ہے ؟ وہ مجھے و کھادیں ، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیہ ورخواست قبول فرمائی، اور ایک نهایت حسین وجمیل عورت سامنے لائی گئی، جس کے مرے لے کر پاؤں تک تمام اعضامی نهایت تاسب اور توازن تھا، لیکن اس کی آئیس سی تھی، بلکداندھی تھی، اور ان سے کما کمیا کہ یہ ہے تمہاری نماز، ان بزرگ نے یو چھا کہ یاانڈ! بیا استے اعلیٰ درجہ کی حسن و جمال والی خاتون ہے، گر اس کی آئمیں کمال ہے؟ جواب میں فرمایا کہ تم جو نماز پڑھتے ہوں وہ آئمیس بند کر کے پڑھتے ہو، اس واسطے تمہاری نماز ایک اندھی عورت کی شکل میں و کھائی گئی ہے۔

## نماز میں آنکھ بند کرنے کا حکم

یہ واقعہ حفرت حاتی صاحب قدس الله مرہ نے بیان فرایا، اور حفرت تھانوی
قدس الله مرہ اس واقعہ پر تیمرہ کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ: بات دراہسل یہ تھی کہ الله
اور الله کے رسول نے نماز پڑھنے کا جو سنت طریقہ بنایا وہ یہ تھا کہ آنکھیں کھول کر نماز
پڑھو، مجدہ کی جگہ پر نگاہ ہوئی چاہئے، یہ ہمارا جنایا ہوا طریقہ ہے، اگرچہ دو مرا طریقہ جائز
نمانا شیس ہے، کیان سنت کا نور اس میں حاصل نہیں ہو سکا، اگرچہ فقباکرام نے یہ
نرایا کہ اگر نماز میں خیالت بہت آتے ہیں، اور خشوع حاصل کرنے کے لئے اور خیالت
کو وفع کرنے کے لئے کوئی شخص آنکھیں بند کرکے نماز پڑھتا ہے تو کوئی گاناہ نہیں، جائز
ہے گر چر جی خلاف سنت ہے، کوئلہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ساری عربمی کوئی
نماز آنکھیں بند کرکے نمیں پڑھی، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان الله تعلیٰ علیم
اجمعین نے بھی کوئی نماز آنکھ بند کرکے نمیں پڑھی، اس لئے فرمایا کہ ایس نماز میں
اجمعین نے بھی کوئی نماز آنکھ بند کرکے نمیں پڑھی، اس لئے فرمایا کہ ایس نماز میں
اخت کا تور شہیں ہوگا۔

( لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغييض عينيه في الصلاة، زاد المعاد لا بن تيم 10 م 20-)

#### نماز میں وساوس اور خیلات

اور سے جو خیال ہورہا ہے کہ چونکہ نمازیس خیالت ووساوس بہت آتے ہیں، اس
کے آگھ بند کر کے نماز پڑھ لو، تو ہوئی، اگر خیالت غیر افتیاری طور پر آتے ہیں تو اللہ
توالی کے ہاں اس پر کوئی مواخذہ کوئی پکڑ نہیں، وہ نماز جو آنکھیں کھول کر اجاع سنت میں
پڑھی جارہی ہے، اور اس میں غیر افتیاری خیالت آرہ ہیں، وہ نماز پھر بھی اس نماز
ہے تھی ہے جو آ کھ بند کر کے پڑھی جارہی ہے، اور اس میں خیالت بھی نہیں آرہ
ہیں، اس لئے کہ وہ نماز ہی کریم صلی اللہ طب وسلم کی اجاع میں اداکی جارہی ہے، اور سے
ور مری نماز اجباع رسول میں نہیں ہے۔
ور مری نماز اجباع رسول میں نہیں ہے۔

کانام دین ہے اب ہم نے یہ جو سوچ لیا ہے کہ فلال عبادت اس طرح ہوگی، اور فلال عبادت اس طرح ہوگی، اور فلال عبادت اس طرح ہوگی۔ تو یہ سب اللہ تعلق کے ہال غیر مقبول ہے، اس لئے فرا ایا کہ " کل بدعة خلالة " کہ ہر یدعت محرابی ہے۔

## بدعت کی صحیح تعریف اور تشریح

ایک بات اور عرض کر دول، جس کے بارے میں اوگ بکرت پوچھا کرتے ہیں، دہ سے کہ جب ہر نن بات محرائی ہے، تو سے پیکھا بھی محرائی ہے، سے ثیرب لائٹ بھی محرائی ہے۔ سے بس بھی سے موٹر بھی محمرائی ہے، اس لئے کہ سے چیزیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانے میں تمیں تھیں، بعد میں پیدا ہوئی ہیں، ان کے استعمال کو ید عت کیوں تمیں کتے ؟

خوب سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے بدعت کوجو ناجائز اور حرام قرار دیا، یہ وہ بدعت ہے جو دین کا حد بنالیا جائے کہ یہ ہے جو دین کا حداد دین کا حد بنالیا جائے کہ یہ بھی دین کا حصد بنالیا جائے کہ یہ بھی دین کا حصد ہے، مثلاً یہ کمناکہ ایصال ٹواب اس طرح ہوگا، جس طرح ہم نے بتادیا لیکن تیمرے دن تیجہ ہوگا، مجر دسوال ہوگا، مجر جہلم ہوگا، اور جو اس طریقے سے ایصال ٹواب نہ کرے وہ عرودو ہے۔

میت کے گھر میں کھانا بنا کر جمیجو

حضور اقدس صلی اند علیہ وسلم کی تعلیم ہیہ ہے کہ اگر کس کے گھر میں صدر ہو، تو دو سرے لوگوں کو چاہئے کہ اس کے گھر میں کھانا تیاد کر کے بیجیس، حضرت بعظر بن الی طالب رضی اللہ عنہ غرق موت کے موقع پر شہید ہوئے، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فے اسٹے گھر والوں سے فرایا کہ:

اصنعوالآل ابف جعف طعامًا فانه قد أناهد حامر شغله مد (الا داؤد، كلب المحاتز، باب صنعة العلمام لا حل الميت، مدث نمبر (الا داؤد، كلب المحاتز، باب صنعة العلمام لا حل الميت، مدث نمبر (الا الم

بعفرے گر دالوں کے لئے کھانا بنا کر بھیجو، اس لئے کہ وہ ب چارے مشنول ہیں اور

صدم ہے اندر ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے اللے کھانا بناؤ جس کے محر صدمہ ہوگیا، اک وہ کھانا لکانے ہیں مشغول نہ ہو، ان کو صدمہ ہے۔

### آجكل كي الني أنكا

آ بكل الني گذایی بتی ہے كہ جس كے گر صدمہ ہے، وہ كھانا تیاد كر ہے، اور شہ صدف سے كہ كھانا تیاد كر ہے، اور شہ صرف سے كہ كھانا تیاد كر ہے، بلك دعوت كر ہے، شاميانے لگائے، و كليس بزدهائے، اور اگر وعوت جس دے گا قرر اور كى بين ناك كث جائے گى، يسان تك سننے بين آب كہ جو بجل و مركباہے، اس كو بھى نہیں بنتے، اس كو بھى برا بھلا كمنا شروع كر ديتے ہيں، مثلاً سے كما جانا كہ:

#### مر کیامردود نه فاقحه نه ورود

اگر مرنے والے کے گھر میں وعوت نہ ہوئی تو پھراس کی بخشش نہیں ہوگی، معاذ الله، اور پھروہ وعوت بھی مرنے والے کے ترکے سے ہوگی، جس میں اب سارے ور خام کا حق ہو گیا، ان میں نابالغ بھی ہوتے ہیں، اور نابالغ کے بال کو ذرہ برابر چھوٹا شرعاً حرام ہے، تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، پھر بھی ہے سب پچھ ہو رہا ہے، اور جو محفص ہے سب نہ کرے وہ مردود ہے۔

#### دین کا حصہ بنانا بدعت ہے

لئذا دین کا حصہ بناکر ، لازم اور ضروری قرار دے کر دین بین کوئی چیز ایجاد کی جائے ، وہ بدھت ہے ، ہاں! اگر کوئی چیز ایجاد کی اور آرام کے لئے کوئی چیز اختیار کرئی ، مثلاً ہوا حاصل کرنے کے لئے چکھا بنالیا ، روشن حاصل کرنے کے لئے بگھا بنالیا ، روشن حاصل کرنے کے لئے کا استعمال کرئی ، ساکوئی بدعت شمیں ، کیونکہ ونیا کے کاموں میں انڈ تعالی نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ مباحلت کے دائرے میں رجع ہوئے جو چھو کرو، حین دین کا حصہ بناکر ، یا کمی فیر ماحلت کے دائرے میں رجع ہوئے جو بھو کو سنت کو سنت کد کر ، یا کمی فیر واجب کو واجب کہ دیر جب کوئی اور حرام ہوگی۔

### حضرت عبداللد بن عمر كابدعت سے بھاكنا

حضرات صحلیہ کرام بدحت سے انتما ورجہ کا پریز کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر وضی اللہ حذایک مرجہ ایک مجد میں نماز پر صف کے لئے تشریف لے گئے، اذان ہوگئ، ابھی جماعت نہیں کھڑی ہوئی تھی کہ اس موذن نے لوگوں کو جمع کرنے کے لئے آواز دے دی کہ "الصلاة جامعة "کہ نماز کھڑی ہوری ہے، آجاتی اور کیک مرجہ شاید " حی علی الصلاة جمعی دوبارہ کہ دیا، ناکہ جو لوگ اب تک نہیں آئے لیک مرجہ شاید " حی علی الصلاة جمعی دوبارہ کہ دیا، ناکہ جو لوگ اب تک نہیں آئے بیں، وہ جلدی ہے آجائیں، جب حضرت عبداللہ بن عمر صنی اللہ عند نے یہ الفاظ ہے الفاظ ہے فرا ایک ماتھیوں سے فرمایا کہ:

اخرج بتامن عندهد اللبتدع

(سنن تمذى، ابداب الصلاة، باب اجاء في التنويب في الغرر مديث مبر ١٩٨٠)

جی اس بد حت کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان کا طریقہ بتایا تھا وہ تو آیک مرتبہ ہوتی ہے، اور وہ ہو چکی، ووبارہ اعلان کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نمیں ہے، یہ طریقہ بدعت ہے، لنذا مجھے اس مجد سے نکاو، میں جارہا ہوں۔

قیامت اور بدعت دونوں ڈرنے کی چزیں ہیں

لنذا سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم اس حدیث کے اندر جمال اپنی امت کواس پات سے ڈرا رہ جیں کہ ایک فشکر صبح یا شام کے وقت تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، وہاں ساتھ ساتھ آسمدہ آئے والی گراہیوں سے بچانے کے لئے یہ جملہ ارشاد فرہا یا کہ : بد ترین چزیں وہ جیں جو انسانوں نے اپنی طرف سے گھڑ کی جیں، اور ان کو دین کا حصہ بنا دیا ہے، ججہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا وہ طریقہ شمیں بتایا. اس سے برہیز کرو، ورنہ وہ حمیس گراہی کی طرف نے جائے گی۔

> جمارے حق میں سب سے زیادہ خیر خواہ کون؟ بمراگا جلدار شاد فرمایا کہ:

انااولى بكل مؤمت من نفسه

میں ہر مومن سے اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں، لینی انسان خود اپنی جان کا اتا فیر
خواہ نہیں ہو سکا جنا میں تمہارا فیر خواہ ہوں، جیسے باپ اپنے بچے پر شفقت کر آ ہے کہ
اپ اوپر مشقت جمیل لے گا، محنت افعا نے گا، لیکن اوالہ کی تکلیف بر واشت نہیں کر
سکا، اس لئے آ ب نے فرایا میں تمہارے لئے تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں، جو
کچھ میں تم سے کہ رہا ہوں، وہ کوئی اپنے مفاد کے خاطر نہیں کہ رہا ہوں، بلکہ
تمہارے فاکدے کے لئے کہ رہا ہوں اس لئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کمیس بے قوم
گرائی میں جتا ہوکر اپ کو جنم کا متی نہ بنا لے، آ کے فرایا کہ:

من ترك مالا ولاهله اوس ترك دينًا اوضياعًا فالي وعلى

ینی آخرت میں تو میں تمدا خرخواہ ہوں ہی، دنیا کے اندر بھی یہ معللہ ہے کہ اگر کوئی فخص کے مل بلور ترکہ کے جھوڑ کر گیا ہے، تو وہ میراث اس کے گھر والوں کے لئے ہے، تو وہ میراث اس کے گھر والوں کے لئے خرف چھوڑ کر گیا ہے، اور ترکہ میں انتابل نہیں ہے کہ اس سے قرضہ اواکیا جا سکتے، یا ایک اولاد چھوڑ گیا، جس کی کوئی کفالت کرف والان جھوڑ گیا، جس کی کوئی کفالت کروں گا، یہ سب اس لئے فرمایا باکہ میرے پاس لے آؤ، میں ذندگی بحران کی کفالت کروں گا، یہ سب اس لئے فرمایا باکہ میں جساکہ جھیل صدیف میں فرمایا کہ میں تہمیں کریں پکڑ کی کر جنم سے روکنا جابتا ہے، جیساکہ جھیل صدیف میں فرمایا کہ جس تجمیل صدیف میں فرمایا کہ جس تہمیں مرین پکڑ کی کر جنم سے روکنا جابتا ہوں، اور میں تہمیں بیارہا ہوں کہ فوا کے لئے ان برعتوں سے باز آجائی، ماکہ اس عذا سے جنم گناموں سے دک جائی، فوا کے لئے ان برعتوں سے باز آجائی، ماکہ اس عذا ہے جنم سے موات با جائے۔

( فانا آخذ بعجز کم عن الناروانتم تقتحمون فيها، صحيح بعفاري، كتاب الرقاق، باب الانتماعن المعاصى، صحك تمر ١٩٨٦)

صحابہ کی زند گیوں میں انقلاب کمال سے آیا؟

 صحابہ کماں سے کماں پہنچ کیا۔ جب بات دل سے نکلی تھی، دل پر اثر کرتی تھی، اس لئے مرکار وو عالم صلی الله علیہ وسلم کے ایک ایک جیلے نے لوگوں کی ذعر گیاں بدل دیں، آج ہم محضوں تقریر کرتے ہیں، گمنوں وین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی تبدیلی اور انتقاب شیس آنا، کوئی اس سے مس نمیں ہوتا، اس لئے کہ بدالو حات کیے والا خود اس پر کار بند نمیں ہوآ، اور جارے دل شی وہ جذبہ اور ورد نمیں، جس کی وجہ سرکار دو عالم مسلی انشا علیہ وسلم کی باتوں سے صحابہ کی زندگیوں میں انقلاب بر پا ہوا، اس جے جمع بعثا اثر براہ واست تی کر یم صلی الله علیہ وسلم کے کلمات میں ہے، اور براہ واست تی کر یم صلی الله علیہ وسلم کے کلمات میں ہے کتنی کھیے دار تقریریس کر او، اس میں وہ اثر نمیں ہوتا، الله علیہ وسلم کے کلمات میں ہے دار تقریریس کر او، اس میں وہ اثر نمیں ہوتا،

## برعت کیاہ؟

بعض حفزات میہ کہتے ہیں کہ بدعت کی دوقشیں ہوتی ہیں، ایک بدعت حنہ اور لیک بدعت سے، بینی ابعض کام بدعت تو ہوتے ہیں، لیکن ایجھے ہوتے ہیں۔ اور بعض کام بدعت بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ لنذا اگر کوئی اچھا کام شروع کیا جائے تو اس کو بدعت حنہ کما جائے گا، اور اس میں کوئی خرابی نمیں ہے۔

# بدعت کے لغوی معنی

خوب سجے لیج کہ بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی، جتنی بدعتیں ہیں، وہ سب بری
ہیں، اصل بات یہ ہے کہ بدعت کے دو معنی ہوتے ہیں، لیک لغوی، اور ایک اصطلاحی،
اگر آپ لغت اور ڈکشنری ہیں بدعت کے معنی دیکھیں تو آپ کو نظر آ کے گاکہ لغت
ہیں اس کے معنی نئی چیز کے ہیں، الذا جو بھی نئی چیز ہے اس کو لغوی اعتبار سے بدعت
کمہ سکتے ہیں، مثلاً یہ پنگھا، یہ بجل، یہ ٹرین اور ہوائی جماز و فیرہ لغت اور ڈکشنری کے
اعتبار سے سب بدعت ہیں کے تک یہ چیزیں ہمارے دورکی ہی پیداوار ہیں مسلمانوں کے
اعتبار سے سب بدعت ہیں کے تک یہ چیزیں ہیں۔
اولین دور ہیں ان کا وجود نہ تھا یہ سب نئی چیزیں ہیں۔
لیکن دور ہیں ان کا وجود نہ تھا یہ سب نئی چیزی ہیں۔

TYA

یہ ہیں کہ دین میں کوئی نیا طریقہ نکانا، آور اس طریقہ کو از خود مستخب یا لازم یا مسنون قرار نمیں دیا، قرار دینا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفار اشدین نے مسنون قرار نمیں دیا، اس کو بدعت کسیں گے، اس اصطلاحی معنی کے لحاظ ہے جن چیزوں کو بدعت کما گیا ہے ان میں ہے کوئی بدعت ایسی نمیں ہوئی۔ اور ایسی کوئی بدعت "حسنہ" نمیں ہے بلکہ جر بدعت بری ہی ہے۔

# شریعت کی دی ہوئی آزادی کو کسی قید کا پابند بنانا جائز نہیں

البتہ کھے چزیں اللہ تعالی نے مبلح قرار دی ہیں۔ یا کھے چزیں حضور اقدی صلی اللہ علیہ دسلم نے مسنون اور اجر و تواب کا موجب تو قرار دی ہیں۔ سیکن ان چزوں میں شریعت نے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا کہ اس طرح کرو گے تو تواب زیادہ کے گا، ادر اس طرح کرد گے تو تواب کم ملے گا، ایسے کاموں کو جس طریقے سے مجی انجام دے لیا جائے وہ موجب تواب ہوتا ہے۔

#### ايصال ثواب كاطريقه

مثل کی مردہ کو ایسال واب کرنا بری فضیلت کی چزے، جو فخص کی مرنے کا والے کو ایسال واب کرنا بری فضیلت کی چزے، جو فخص کی مرنے کا واب اور دو مرے ایک سلمان کے ماتھ ہدردی کرنے کا اواب، لیکن مرنے تربیت نے ایسال واب کے لئے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا کہ ایسال واب صرف قرآن شریف پاکھال واب کے لئے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا کہ ایسال واب صرف قرآن شریف پاکھال کی ہو جائے اس نیک کام کا ایسال واب جائزے، تلاحت کلام پاک کا ایسال واب جائزے، تلاحت کلام پاک کا ایسال واب کر کئے ہیں، مدد کا بھی کر سے ہیں۔ نام کوئی تباب کھی ہے، اور کوئی تباب کام ہیں، مب کا ہے تواس کا بھی ایسال واب کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی وعظ و تھیجت کی ہے تواس کا بھی ایسال واب کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی وعظ و تھیجت کی ہے تواس کا بھی ایسال واب کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی وعظ و تھیجت کی ایسال واب کیا جا سکتا ہے، غرض یہ کہ جتنے بھی نیک کام ہیں، مب کا ایسال واب کیا جا سکتا ہے، اور کوئی دن مقرر ہے ایسال واب کیا جا سکتا ہے، اور کوئی دن مقرر ایسال واب کے لئے کوئی دن مقرر ایسال واب کیا جا سکتا ہے، غرض یہ کہ جتنے بھی نیک کام ہیں، مب کا ایسال واب کیا جا کوئی دن مقرر ایسال واب کے لئے کوئی دن مقرر ایسال واب کے کوئی دن مقرر ایسال واب کے لئے کوئی دن مقرر ایسال واب کے کوئی دن مقرر ایسال واب کیا جا کہ کوئی دن مقرر ایسال واب کیا جا سکتا کیا جا کہ کوئی دن مقرر کیا جا کہ کوئی دن مقرر کیا جا سکتا کیا جا سکتا ہے کوئی دن مقرر کیا جا کوئی دن مقرر کیا جا کوئی دن مقرر کیا جا سکتا کیا جا سکتا کیا جا سکتا کی کوئی دن مقرر کیا جا کوئی دیا گیا کوئی دیا کہ کوئی دیا کوئی دیا کوئی دیا کوئی دو کوئی دن مقرر کیا جا کوئی دیا کو

نہیں کیا کہ فلال دن کرد، اور فلال دن شکرو، بلکہ جس دقت اس شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد جس وقت چاہیں ایصل ثواب کر سکتے ہیں، چاہے پہلے دن کرے، چلے دو مرے دن کرے، چاہے تیسرے دن کرے، جب چاہے کرے، کون دن مقرر نہیں ہے، اب آگر کوئی شخص ایسال ثواب کا کوئی بھی طریقہ اضیار کرے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، تواس میں کوئی خرائی نہیں۔

## كتاب تصنيف كرك اس كاايسال ثواب كرسكته بي

مثلاً میں نے عام مسلمانوں کے فائدے کے لئے لیک کتاب کسی، اور کتاب لکھنے کا مقصد بہلغ و و ہوت ہے، اور کتاب لکھنے کا مقصد بہلغ و و ہوت ہے، اور کتاب لکھنے کا اور ست ہے، طائد کتاب لکھنے کا اور خلال فخص کو پہنچا دیجے۔ تو یہ ایسال قواب ورست ہے، طائد کتاب لکھ کر ایسال قواب کرنے کا ممل نہ تو بھی حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا اور نہ کتاب لکھی ہی منیں، لیکن آپ نے ایسال قواب کرنے کی فضیلت بیان فرائی، اندا یہ جو میں ایسال قواب کرنے کی فضیلت بیان فرائی، اندا یہ جو میں ایسال قواب کر رہا ہوں سے بدحت میں، لیکن اگر میں سے کموں کہ کتاب لکھ کر ایسال قواب کر رہا ہوں سے بدحت میں، لیکن اگر میں سے کموں کہ کتاب لکھ کر ایسال قواب کر رہا ہوں سے بدحت میں میرائی عمل جو موجب اجرو قواب تھا، بدعت ہو جائے گا، است ہے، اس صورت میں میرائی عمل جو موجب اجرو قواب تھا، بدعت ہو جائے گا، اس لئے کہ میں نے اپنی طرف سے دین میں آیک ایسی چیز وافل کر دی جو دین کا حصہ اس میں۔

## تيسرا دن لازم كرليما بدعت ب

ای طرح ہرون ایسل ٹواب کرنا جائز تھا، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی، فرض کرد کہ لیک فخص تیسرے دن گھر پر بیٹے ایسل ٹواب کر رہا ہے تواس بھی کوئی حرج نسیں، جائز ہے لیکن اگر کوئی سے کے کہ یہ تیسرا دن خاص طور پر ایسل ٹواب کے لئے مقرر ہے، اور اس تیسرے دن بیس ایسل ٹواب کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، یا بیہ سنت ہے، یا ہے کہ اگر کوئی فخص تیسرے دن ایصال ثواب نہیں کرے گا تو اس کو ٹاواتفوں کی لعنت و طامت کا شکار ہونا پڑے گا، اب سے ایسل ٹواب بدعت ہو جائے گا، اس لئے کہ اس عمل کو اپنی طرف سے ایک خاص دن میں لازم اور ضروری قرار دے دیا۔

جمعہ کے دن روزہ کی ممانعت فرما دی

حضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے جمعہ کے دن کی کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور حضرت ابر بریرہ رضی الله تعالی فرماتے ہیں کہ:-

قل ماكان يفطى يوصالجمعة (تذى، كمك السوم، بب اجانى صوم يوم الجدعة، عدث فر ٢٣٦)

این بهت کم ایرا ہو آتھا کہ جد کے روز آپ نے روزہ شرکھا ہو، بلکہ اکثر جعد کے ون روزہ رکھا کرتے ہے اسلے کہ یہ فضیلہ اللہ دان روزے کے ساتھ گردے تو اچھا ہے، کین آپ کو دکھ کر رفتہ رفتہ او کول نے جی جمعہ کے دن روزہ رکھا اگروع کر دیا اور جھ کے دن کوروزے کے ساتھ اس طرح محدودی لوگ ہفتہ کے دن کو محصوص کرتے ہیں، اس لئے میعودیوں کے مہاں ہفتہ کے دن روزہ رکھا جاتا تھا، اور ان کے زمنوں ہیں ہفتہ کے دن روزہ رکھا جاتا تھا، اور حضور صلی الله علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ نے جعد کے دن روزہ رکھنے ہے صحابہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ نے جعد کے دن روزہ رکھنے ہے صحابہ کرا کو منع فراہ ویا، اور ہاتا تعدہ صدیث ہیں آتا ہے کہ آپ نے فرایا کہ جھرے روز کرئی شخص روزہ نہ رکھے ۔ یہ آپ نے فرایا کہ جس ایرانہ ہو کہ جس دن کو گئی شخص روزہ نہ رکھے ۔ یہ آپ نے اس لئے فرایا کہ کسی ایرانہ ہو کہ جس دن کو روزے کے لئے معمین سمیں کیا، لوگ اس کو ابی طرف ہے متعمین کر دوئے۔ اس منوری نہ سمجھا جانے گئی، اس لئے آپ نے دیں کو دیں، اور وہ عمل دومروں کی نظر میں ضروری نہ سمجھا جانے گئی، اس لئے آپ نے دیں موری دوئے میں وارد کا کوئی وسلم اس کو ضروری اور لاذی نہیں سمجھے تھے نہ دومروں کے لئے اس طرح کا کوئی وسلم اس کو ضروری اور لازی نہیں سمجھے تھے نہ دومروں کے لئے اس طرح کا کوئی وسلم اس کو ضروری اور لازی نہیں سمجھے تھے نہ دومروں کے لئے اس طرح کا کوئی وسلم اس کو ضروری اور لازی نہیں سمجھے تھے نہ دومروں کے لئے اس طرح کا کوئی ایرانہ میں ایسانہ علیہ وسلم اس کو ضروری اور لازی نہیں سمجھے تھے نہ دومروں کے لئے اس طرح کا کوئی

( تومدى- كتاب الصوم، باب ماجاي كراهية صوم يوم الحمعة وحده- مدت قبر ١٢٣٠)

تيجه، وسوال، جاليسوال كيابين؟

بسرطل! میں بیہ جو عرض کر رہا تھا کہ بیہ تیجہ، وسواں، بیسواں اور چلیسواں جائز میں ہے، یہ سے کے لئے مخصوص کر دیا خمیں ہے، بیہ اس لئے کہ لوگوں نے ان دنوں کو ایصال ثواب کے لئے مخصوص کہ رکا ہے، لیکن اگر کوئی فخص ایصال ثواب ہے لئے کوئی دن مخصوص نہ کرے، بلکہ انفا تا وہ تیسرے دن ایصال ثواب کر لے، تو اس میں بھی کوئی خرابی نہیں، البت چونکہ آجکل تیسرے دی دن کو بعض لوگوں نے لازم سمجھ رکھا ہے اس لئے ان کی مشاہمت سے نیخے کے لئے بطور خاص تیسرے دن ہے کام نہ کرے تو زیادہ بسترے۔

# الكوشے چومناكيوں بدعت ہے؟

آپ نے میرے اذان کی آوازشی، اور اذان کے اندر جب "اشبہدان محرأ رسول الله" سنا، آب ك ول من حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى محبت كا داعيه بيدا ہوا، اور محبت سے اختیار ہو کر آپ لے انگوشم جوم کر آنکھوں ہے لگا لئے تو ہذات خود میہ عمل کوئی مختاہ اور بدعت شیں، اس لئے کہ اس نے سے عمل بے اختیار سر کار دو عالم صلى الله عليه وسلم كى محبت من كيا، اور سركار ووعالم صلى الله عليه وسلم كى محبت اور عظمت ایک قابل تعریف چرے اور ایمان کی علامت ہے، اور انشاء اللہ اس محبت پر اجر و تواب فے گا، کین اگر کوئی محض ماری دنیا کے لوگوں سے یہ کمتا شروع کر دے کہ جب بھی اذان مين "اشهدان محمراً رسول الله" برحما جائر، توتم سب اس وقت اين اتكونمون کوچوما کرواس کئے کہ اس وقت انگوٹھوں کو چومنامستحب یاسنت ہے اور جو فخص انگوٹھوں کونہ چوسے ، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عبت کرنے والانسیں ہے ، تو وبی عمل جو مجت کے جذبے سے باکل جائز تھا۔ اب برعت بن گیا۔ اس میں باریک فرق ہے کہ اگریہ جائز عمل صحیح جذب سے کیا جارہا ہے اور اس میں خود ساختہ کوئی قید شمیں ہے تو وہ بدعت نبیں ہے۔ اور جب ای عمل کوایے اوپر لازم کر لیا، یاس کوست سمجھ لیا، اور اگر کوئی ووسرافخص وه عمل نه کرے تواس کو مطعون کر باشروع کر دیا۔ بس وہی عمل بدعت ين جائے گا۔

### يارسول الله! كمناكب بدعت عي؟

میں قویساں تک کتا ہوں کہ ایک فخص کے سامنے کمی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کرای آیا۔ اور اس کو بے افتیار سے تصور آیا کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، اور اس نے بیہ تصور کرکے کہ ویا کہ "السلاة والسلام علیک یا رسول اللہ!" اور حاضر ناظر کا عقیدہ اس کے ول میں نمیں تھا۔ بلکہ جس طرح ایک آدمی غائب چڑ کا تصور کر لیتا ہے کہ بیہ چڑ میرے سامنے موجود ہے، تو اس تصور کرنے کرج نمیں۔

الیکن آگر کوئی شخص بید الفاظ اس عقیدے کے ساتھ کے کہ حضور اقد س ملی الله علیہ وسلم میں الله علیہ وسلم میں الله علیہ وسلم میں الله وسلم میں براس طرح حاضر و ناظر جس جس طرح الله تقال صاضر و ناظر جس ، تو ب شرک ہو جائے گا، معاذ الله ، اور اگر اس عقیدے کے ساتھ تو شیں کے ، لیکن میہ سوچا کہ "الصلوٰة والسلام علیک یا رسول الله " کہنا سنت ہے ، اور اس طرح درود پر معنا ضروری ہے ، اور جو هخص اس طرح میر الفاظ نہ کے گویاس کے دل جس حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمیں ہے۔ تو بھر یس عمل بدعت ، صلالت اور شمرائی ہے۔

## عمل كاذرا سافرق

لنذا عقیدے اور عمل کے ذرا سے فرق سے ایک جائز چیز ناجائز اور بدعت بن جاتی ہے، آپ جتنی بدعتیں دیمیس سے، ان جس سے اکٹرایمی جس جو بذات خود مبلح تعیم اور جائز تعیم، لیکن جب اسے فرض کی طرح لازم کر لیا گیا تواس سے وہ بدعت بن جمیم۔

## عید کے روز گلے ملناکب بدعت ہے؟

عید کے دن آپ نے عید کی نماز بڑھی، اور عید کی نماز کے بعد دو مسلمان بھائیوں نے خوشی کے جذب میں آکر آپس میں ایک دو سرے سے مطلح ال لئے، تواحلاً محلے لمناکوئی ناجائز فعل نہیں، یا مثلاً ایمی آپ یمان مجلس سے آفیس، اور سمی سے مطلح ال (trr)

لیں تو کوئی گزادی بات شیں، جائز ہے ۔ لیکن آگر کوئی قض یہ سوپے کہ عمید کی نماز کے بعد گلے ملنا عمید کی سنت ہے، اور یہ جمی عمید کی نماز کا حصہ ہے اور جب سک گلے شیں ملیں کے اس وقت بدعت بن جائے گا، اس لئے کہ ایک ایک چنے کی اس وقت بدعت بن جائے گا، اس لئے کہ ایک ایک چنے کی اس فت قرار دیا جس کو نبی کر ہم صلی انفذ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا جس کو نبی کر ہم صلی انفذ علیہ وسلم نے سنت قرار کوئی قتم کلے سے اس کو است قرار دیا ، اور نہ اس کی پابندی کی ، اب اگر کوئی قتم کلے سطنے ہے انکار کر دے کہ جس تو شیس ملت کی اور آپ اس سے کمیں کہ آج عمید کا دان ہے، کہ اس سے کی گار دے دیا ، اور از خود لازی قرار دے لینای اس کو بدعت بنا دیتا ہے۔ لیکن دیے ہی قرار دے دیا ، اور از خود لازی قرار دینے باس کو بدعت بنا دیتا ہے۔ لیکن دیے ہی کہ تو یہ بدات خود بدعت نہیں ہر صل! کی بھی مبل عمل کو لازم قرار دینے یا اس کو سنت یا واجب قرار دینے ہے وہ بدعت نہیں ہر صل! کی بھی مبل عمل کو لازم قرار دینے یا اس کو سنت یا واجب قرار دینے ہے وہ بدعت نہیں ہر صل! کی بھی مبل عمل کو لازم قرار دینے یا اس کو سنت یا واجب قرار دینے ہے وہ بدعت نہیں ہیں ہوگئی ہے۔

# كيا "تبليغي نصاب" پرهنا بدعت ب؟

ایک صاحب جھ سے پوچینے گئے کہ یہ جلینی جماعت والے تبلینی نصاب پڑھتے ہیں۔ اور لوگ ہی پراختی نصاب پڑھتے ہیں۔ اور لوگ ہی پراختی اض کرتے ہیں کہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تبلینی نصاب کون پڑھتا تھا۔ اور خافاء راشدین کے زمانے ہیں تبلینی نصاب پڑھتا تھا۔ اور خافاء راشدین کی زمانے ہیں گوئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کہ علم اور دین کی آپ کے سامنے جو تفصیل بیان کی، اس سے بیات واضح ہوگئی ہوگئی ہوگی کہ علم اور دین کی بات کمنااور اس کی تبلیغ کرتا ہم وقت اور ہر آن جائز ہے، مثلاً ہم اور آپ جھ کے روز عصر کے بعد یمال جمع ہوتے ہیں، اور دین کی بات سنتے اور ساتے جیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جس تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ خاص محلور پر جمعہ کے روز عمر کے بعد بہت ہوتے ہوں، اور پحران کے صامنے دین کی بات کی جاتی ہوں لنڈا یہ ہمارا جمع ہوتا بھی ہدھت ہے، خوب سمجھ لیجنے کہ یہ اس لئے ہدعت نہیں کہ ہوں کوئی توفیم یو تبلیغ ہروقت اور ہر آن جائز ہے۔ لیکن اگر ہم جس سے کوئی خوض یہ کھنے کہ جھ سے دن عمر کے بعد ممبعہ بیت المکر م بی جس یہ اجتماع مشون سے کوئی خوض یہ کھنے گئے کہ جھ سے دن عمر کے بعد ممبعہ بیت المکر م بی جس یہ اجتماع مشون سے ہورا اگر

کوئی فخص اس اجتماع میں شرک نہ ہو تو اس کو تو وین کا شوق شیں ہے، اس کے دل میں دین کی مقتصت اور مجت شیں ہے، اس کے کہ بیت المکترہ میں جو ۔ کے دن شیس آ ۔ تو اس صورت میں ہی اجتماع کا عمل ہو ہم اور آپ کر دہ ہیں، ید حت بن جائے گا۔ اند تعالیٰ محفوظ رکھے ۔ اب ایک آ دمی میں آئے ہے جہائے کی دو سری جگہ پر چلا جا آ دمی میں آئے ہے جہائے کی دو سری جگہ پر چلا جا آ ہے ۔ اور وہاں جاکر دین کی باتیں سن لیتا ہے، تو وہ بھی ٹواب کا کام کر رہا ہے ۔ اب المکترم ہی میں دین کی باتیں سننے کے لئے آئے، اور جو کے دن بی آ سے ، اور عصر کے بعد بی آئے ، اور بیان بھی فلاں فخص بی کا ہو تو اس صورت میں می عمل ید عصر بی جا گا۔

ای طرح اوگ تبلینی نصلب پڑھتے ہیں اور دیمی اعمال کی فضیلتیں سناتے ہیں، یہ بوے تواب کا کام ہے۔ اب اگر کوئی اس کو متعین کرے کہ تبلینی نصلب می پڑھتا ضروری ہے، اور می سنت ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی ووسری کتلب پڑھی جائے گی تو وہ متبول نسیں، تواس صورت میں یہ تبلینی نصاب پڑھناہی بدعت بن جائے گا۔ لنذا دہ مسیم مجل مباح کو خاص وقت اور نامی حالات کے ساتھ مربوط کرکے لازم قرار دے دیا جائے تو وہی بدعت بنا ویتا ہے۔

## سرت کے بیان کے لئے خاص طریقہ مقرر کرنا

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی سیرت بیان کرنا کتنے اجر و فغیلت کا کام ب- وہ لمحات جس میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کاذکر کسی جی حیثیت سے جو، وہ ماصل زندگی ہے -

اوقات ہمہ ہوؤ کہ بیان ہمر گرو حقیقت میں قاتل قدر اوقات تو دی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک میں صرف ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے لئے کوئی خاص طریقہ متعین کر دے ، خاص دن متعین کرے۔ یا خاص مجلس متعین کر لے ، اور رید کے کہ اسی خاص دن اور صورت یسی میں اجر و ٹواب شخصر ہے تو کی تجودات اس جائز اور مبارک عمل کو بدعت بنا دیں

## درود شریف پڑھنا بھی بدعت بن جائے گا

اس کی آسان می مثل سی کے کہ بیس نماز میں النجیات پڑھنے کے بعد ورود شریف پڑھنے کے بعد ورود شریف پڑھنے کی بالدہ صلی علی محروط کی آل مجر کماصلیت علی ابراھیم و علی آل ابراھیم آلک محمد ایک محمد و بعد مجدور میں ورود شریف بہیس سحما دیا اس کو پڑھنا جائز اور مسنون ہے۔ اب اگر کوئی فخص دو سرا ورود شریف پڑھی، جس کے الفاظ اس سے مختلف ہوں۔ مثلاً بالدہم صلی علی محر النبی الای و علی آلد و صحبه و بلرک و سلم، پڑھے تو یہ مجی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، اور ورود شریف پڑھی، بک ورود شریف برھی سے کہ کدوہ ورود شریف برھی ورود شریف برھی اور ورود شریف برھی دو دورود شریف بدور دوراوالا ورود شریف برھی اور ورود شریف برد حواور کی پڑھنا سنت ہے، تواس صورت میں ورود شریف برد دورود شریف

## دنیاکی کوئی طاقت اس کو سنت نہیں قرار دے سکتی

خوب سمجے لیج کو لوگوں نے جو برعت کی قسیس نکل لیں ہیں کہ ایک برعت دسنہ جوتی ہے، اور ایک بری ہوتی ہے۔ ایر ایک بری ہوتی ہے۔ ایر رکھو، برعت کوئی حدث نہیں، کوئی برعت ایچی نہیں، جو طریقہ نبی کریم سرور و و عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے اور حضرات خاخارا شدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عمنی سنے ضروری قرار نہیں دیا، اور سنت قرار نہیں دیا، مستحب قرار نہیں دیا۔ و نیاک کوئی طالت اس کو واجب، سنت اور مستحب قرار نہیں دیا۔ عق ۔ اگر کوئی ایسا کرے گاتو وہ صلالت اور محرابی ہوگی اس کے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحاب کرام دین کو اتا نہیں سجھتے جیں۔

فلاصه

خلاصہ بیہ ہے کہ بعض نی چزین تو وہ ہوتی ہیں جن کو کوئی بھی مخص دین کا حصہ ہیں ہمتا، مثلاً میں پخصا، یہ لائٹ، ٹرین، ہوائی جماز، وغیرہ ۔ یہ چزین اس لئے بدعت منیں ہیں کہ ان کو کوئی بھی دین کا حصہ اور لازم اور ضروری شیس ہجتا، اور دین کے جن کاموں کو انتجام دینے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی خاص طریقہ تمیں ہلایا، ان کاموں کو جس طرح چاہیں انتجام دے سے جین، لیکن اگر ان کاموں کے لئے اپنی طرف سے کوئی خاص طریقہ مقرر کر لیا جائے، اور ای طریقے کو لازم اور ضروری قرار دے و یا جائے تو وہ بدعت بن جائے گا۔ یہ بات اگر ذہن میں رہے تو اس سلسلہ میں پیدا ہونے والے تمام جمعت بن جائے گا۔ یہ بات اگر ذہن میں دے تو اس سلسلہ میں پیدا ہونے والے تمام شہمات دور ہو جائیں گا۔ یہ بات اگر ذہن میں دے تو اس سلسلہ میں پیدا ہونے والے تمام شہمات دور ہو جائیں گا۔ یہ بات اگر ذہن میں دعت سے اجتماب کی توقیق عطافرائے۔ ایس

كَاخِرُ كَكُولَ مَا آلِيالْ مَدُ يَدِيدِ الْعَلَيْنَ

#### مواعظ حفزت مولانا مفتي محمد رفع عثاني مد ظلم خطبات حعزت مولانا مغتی محمر تقی عثانی مر ظلم اصلائ فلمات اصلاحى نطبات اصلاحي خطيات املاي فليات اصلاحي خليات املاحي فلمات اصلاحي خلمات اصلاحي تغليات 9.26 اصلاحي لخليات اصلامي قلمات اصلاحي خليات املائل خلمات اللي الديش زرهم املاح طلباث الحريزى اسلاق عالمن جلداؤل المساق آزادی نوان کا فریب اسلام اور جديد اكتبادي سائل الم ادلاد کی اصلاع در بیت انساني حوق اور اسلام المساح ا لي گوري املام مي ملح كي هيشت T\_: 185 & Selly ایک ورث کے شر کی اظام ۱۳/= یخ الله تا می داد. ایان کاکی و د طاشی املام على إوريدوا فل عو جادّ ..... استخاره كا مسنوك طريق يوف اي عمين کناه ..... يرال كالمات ..... يمالي بماكي بن حادّ ....

| _   |                 |                       |
|-----|-----------------|-----------------------|
|     | /=              | الرك مادت ك آد        |
|     | صولی            | اليكون عاد كوة كي و   |
|     | 1=              |                       |
|     | ·/=             | يرى حكومت كي فثانيا   |
|     | . نزت           | بارى اور يرياني ايد   |
|     | /=              | ريساندن لاطان         |
|     | /=              | یے کے آداب            |
|     | /=              | لي الى اليس الأونت.   |
|     | /=              | لعليم القرآك كما بميه |
|     | /=              | לבי לשונט אלון        |
|     | /=              | منتزع پرداخی دیں      |
|     | /=              | 1 L = 8 2 3 1         |
|     | /=              | والع                  |
|     | 1 2 .7 -2 X     |                       |
|     | ₹ 5-5-5 }       |                       |
|     | رد صورتی        | مجعوث اوراس کام       |
| 1   | /=              | جديد كاسال.           |
| 1   | =               | جاد، الدائ إد فا ك    |
| 1   | <b>*</b>        | جنت کے مناظر          |
| -   | /-<br>          | حد،ایک عن آر          |
| 1   | =               | مسور على فادع         |
| 1   | د فروفت         | 47 CH DE CO           |
|     | *               | خواب ل ديثيت          |
| 1   | =               | من خداے مبت           |
|     | (               |                       |
| - 8 | الحرال          | נו שעוני שא           |
| 81  | الاستعال        | נוקוט ליצוט           |
| H   | =               | دين كي حقيقت          |
|     | ·               |                       |
|     | =               | Marke Br              |
|     |                 | (4575.00              |
| 85  |                 | 15 5 - 21             |
| 1   |                 | J. C. W. 2000         |
| 61  | ن خافت کے تھے۔  | Corner dacts          |
| 12  | *               | is file               |
| 14  | روا مخلت        | رولود قرآن کی ت       |
| I.  | =               | رزق طال کی طلب        |
| 10  | - Last          | دمغیان کی فرح         |
| 11  | ابر کرتا ہے؟    | VV=Sin                |
| 14  |                 | (Syl)in               |
| 11  | ا تحد اجما سلوک | رشته داروں کے         |
|     |                 |                       |

| Ī | راحت كى طرع ماصل كري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | زبان کی تفاقت کیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 11/= Z=260 (04)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | سفار ک از ایت ک تاریخی است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 17/= Sche/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 11/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | سونے کے آداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | سند ک مخر ب می است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | ١٥/= المارك قرايل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | سام اور معالى ك آداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 7-/= 37613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | ث برات کی هیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | شرد کافرید فروف فرات ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 4 5-0-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | مان کی ترین سے میں ۔<br>10 / اور کا کر اور کا کہ ۔<br>مان کا دائر و کا رہے کا کہ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | فرع ل ك فقر ت يج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | ند کو چاری کی بختے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | فيت زبان كاايك مقلم كناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | لتى شائات ملداول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | للتي مقالات جلد ودم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | لنتي مقالات جلد سوم<br>انتي مقالات جلد سوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | فتى مقالات الل ايدينن ذى ملى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 14/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 4/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | <b>(</b> ∪-√-3 <b>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 四/= ころう べんじん                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | تطول ي قريد وقرونت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | کانے کے آواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | كاخالات آب كوريان كرت يل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | المندى في اور كر مي كا علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | گناهوں کی لذے ایک وحوکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | کناه کارے فرت نہ کریا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | كايول كالفاح، فوف فدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | الاساع كناول ك تفعالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | المراح المراك ال |
|   | (1-0-0-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 10/e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | معاشرے کی اصلاح کیے ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | は/=リジャップセ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | الاف اور اب قل عمر كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | مطالمات جديد وادر علماء كي وحد واركى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 10/=                     | مغرب مي ولا يتفتح                        |
|--------------------------|------------------------------------------|
| IF/=                     | م نے یا موت کی تاری                      |
| Hr/=                     | سلّان بيالي نيالي                        |
| tr/=                     | معاملات ماف رمحی                         |
| w/=                      | ملهن ۶۶ کرفرائش                          |
| #/=                      | 6.5-15                                   |
| r/=                      | k 1 ( 1 : 22 )                           |
| 17/=                     | مد رک ع                                  |
| N/=                      | Lacartel 6                               |
| 17/=                     | 20.0                                     |
| 10/a                     | 45                                       |
| 14/=                     | مال المراكبة مع حدد كان ب                |
| JA/=                     | 15.3.63                                  |
| IF/=                     | - 2000                                   |
| 11-/=                    | المعالم كارش المشيد                      |
|                          |                                          |
| لرؤف تحمروی صاحب مد ظلیم | حضرت مولانا مفتي عبدا                    |
|                          |                                          |
| 10./=                    | اصلامی مانات جلد اذل                     |
| (F*/=                    | إصلامي مانات جلدوم مستنسب                |
| r/=                      | مسي وما في كالي ميث ورووو                |
| IP/s                     | ي وي اور عقراب قبر                       |
| ir/=                     | J. 18 18 2                               |
| 17/=                     | مروجه فرآن خوال ل تر في ميتيت            |
| r/=                      | لیزی بعض ایم کو تامیال                   |
| (r/s                     | سيم ورافت ل ايت                          |
| m/s                      | ع قرص عن جلد ی بختے                      |
| IP/=                     | طلال کے تصانف                            |
| 11/e                     | بدعونال بدفاليال                         |
| tF/=                     | مروف المرات والمورث                      |
| IP/=                     | 140 Z 197 W                              |
| IF/s                     | יייני לא לייייני איינייניייייייייייייייי |
| IP/=                     |                                          |
| 10/-                     | المراع عن تاه المستحد                    |
| 10/=                     |                                          |
| 16. / =                  | ا طال فا رفت اور حرام ف وست              |
| If /=                    | عي القد ل رفت                            |
| 17/=                     |                                          |
| 9°/±,                    |                                          |
| #*/±                     |                                          |
| ₩/=                      |                                          |
| W/=                      | سواك لا مليكت                            |
| IF/=                     |                                          |